(99 mg)

نووان سالار

فتيبه كاانجي

بھرہ کے ایک کونے میں دریا کے گزارے ایک سرسٹر شخلستان کے درمیا والی تصره کا قلعہ نما مکان تھا۔ اس مکان کے دسیع کمرے بیں ایک عمر دسسیدہ لیکن قوی مهکل شخص شهل دیا تھا۔ وہ چلتے چلتے دکتا اور دلیداروں میر آ دیزا ل نفسة ديكھنے ميں منهك ہوجاتا اس كے جيرے سے غير معمولي عزم واستقلال طیکتا تھا۔ آئکھوں ہیں ذکا وت اور ذکا دت سے زیادہ ہیست تھی۔ یہ حجاج بن پوسف کھا جس کے آئمنی پنجوں سے دسمن اور دوست کیساں طور بدیناه مایگئے تھے جس کی تلوادعرب وعجم بیصاعفہ بن کرکوندی اور لسااوقا اینی حدودسے تنیا وزکرکے عالم اسلام کے ان درنحشندہ ستاروں کو جی خاک اور خون میں لٹاکئی ،جن کے سینے اور ایمان سے منور سفے۔ حجاج بن يوسعت كي طوفاني زندگي كايسلاد ود وه تقاجب وه عبد الملك كے عدد حكومت ميں سركشوں كومغلوب كرنے كے بيلے اٹھا اور عراق اور عرب برائدهی اور طوفان بن کرچهاگیالیکن اس دور پس اس کی تلوادایک اندسے کی

بیں بھی اس سے نالاں تھے اور ولید کو بھی ابھی نظروں سے نہ دیجھتے تھے بھرکیا وج مختی کہ جب سندھ اور ترکستان کی طرف بیش قدمی مثر و ع ہوئی تو ہر محا ذ پرشا می مسلما نوں کے مقابلے ہیں عربوں کی تعداد کہیں ذیا دہ بھی ۔

اس کا بواب فقط یہ ہے کہ فیادت کی خامیوں سکے با دیجو دہم گورسمانوں کا افزادی کر داراسی طرح بلند تھا۔ جاج بن بوسف سے نفرت ان کی توی حمیت کو کچل نہ سکی ۔۔۔ انفول نے جب بہ شناکہ ان سکے بھائی افریقہ اور ترکستان کی غیرانسلامی طاقتوں سے نبرد آز ما ہیں تووہ پرانی دیجنٹبیں مجبول کر ان سکے سائقہ جانشا مل ہوئے۔

اس بلے ولید کے عمد کی شاندار فنوحات کا سہرا جاج بن بوسف اور لید کے سر نمیں بلکران عوام کے سرمے جن کے ایثاد اور خلوص ہیں ہرقدم کی ترقی اور عروج کا دار پنمال ہے :

(4)

ہجاج بن بوسف دیرتک دیواروں پرسلتکے ہوئے نفتے دکھنارہا۔ بالائنر اس سنے ایک نفسٹر آنادا اور اپنے ساھنے رکھ کر ایرانی قالین پر بیٹے گیا۔ دیرتک سوچنے کے بعد اس نے قلم اٹھا کر نفت پر چندنشانات لگائے اور اسے لیبٹ کرایک طرف د کھ دیا۔

ایک سیاسی فردنے ڈرنے کرے بیں داخل ہوکرکھایہ ترکستان سے ایک ایمی آیا ہے "

جاج بن اوسعت نے کہا یہ بیں صبح سے انتظار کردیا ہوں - اسے سال " لاهی محقی جو مق اود ناحق بین ممیز نه کرمی دو سرا دورجس سے ہمادی داستان کا تعلق ہے ، وہ تھا جب عبدالملک کی جگہ اس کا بیٹا ولید مسند خلافت پر مبیطے چکا مقا بواق اود عرب کی خانہ جنگیاں ختم ہو چکی تخییں اود مسلمان ایک نے جذبے کے اس کا تحت منظم اور سخکم ہوکر ترکستان اور افریقہ کی طرف بیش قدمی کر سے تھے ۔ اپنے باب کی طرح ولید نے بھی جاج بن اور سعت کو اندرونی اور خاد جی معاملا میں سیاہ و سفید کا مالک بناد کھا تھا لیکن ایک مسلمان مؤدم کی نگاہ بیں جاج میں سیاہ و سفید کا مالک بناد کھا تھا لیکن ایک مسلمان مؤدم کی نگاہ بین جاج میں دو عبد الملک کی خدمات سے بہت مختف تھیں۔

عبدالملک کے عدو حدیث میں جاج ہی اوست کی تمام جدو جدیرب اور واق تک محدود درہی اور اس کی خون آشام تلواد نے جمال عبدالملک کی حکومت کومف کو اور شخام کیا ، وہاں اس کے وامن کو بے شمار بے گنا ہوں کے خون سے جون سے جانے للبت خون سے چھینٹوں سے وا غداد بھی کیا بیکن دلید کا عہدمسلی اوں کے بلے للبت خون سے چھینٹوں سے وا غداد بھی کیا بیکن دلید کا عہدمسلی اوں کے بلے للبت امن کا دمانہ تھا اور جاج بن یوسف اپنی ذندگی کے باقی چندسال مرق مون مراب میں مسلما اور کی فقوصات کی داہیں صماف کرسے میں صرف کر دیا تھا .

جسب بم جنّاج بن يوسف كى كناب دندگى كه اكترى اودان بر نگاه دورً ات بلى توبى برست موتى به كه قددت سنده ، تركستان اورسپن بر مشلمانول كى مسطوت كے جفنڈسے لرانے كے بلے اس شخص كونتنب كرتى بعد جو آج سے چندسال قبل مكر كا عامر ، كرد با نخا ۔ وه اس نكھيں جنھوں نے معبداللہ بن زئير كواپنے سامنے قبل ہوتے د يكھ كوترس نه كھايا ، سندھ بيں مبداللہ بن زئير كواپنے سامنے قبل ہوتے د يكھ كوترس نه كھايا ، سندھ بيں ايک مسلمان لڑكى كى معبدت كا حال من كر ايم مهوجاتى ہيں .

تاریخ ہمادسے سامنے ایک اور اہم سوال بیش کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عرب اور عواق کے مسلمان مجاج بن یوسف سے ہی دیے آخری آیا

جاج بن پوست کی فوت برداشت بواب دسے دہی تھی۔ اس نے چلا کرکہا بروہ بے وقرف حس کے متعلق فیتبہ سنے لکھاہے کہ بیں اپنا بہترین سالار بھیج دیا ہوں "

الم کے نے پھراطمینان سے جواب دیا یہ قیتبہ کے کمنوب ہیں حس کاذکر ہے وہ نویں ہی ہوں۔اگر آپ کسی اور بلے وقوف سے ملنا چاہتے ہیں نومجھے اجات دیکے "

منتم ؟ اورقیتبه کے بہترین سالاد! خدا ترکستان بیں لڑنے والے بدنفیب مسلمانوں کودشمنوں سے بچائے۔ قیتبہ کے سابخ تھاداکیادشتہ ہے ؟" مسلمانوں کودشمنوں سے بچائے۔ قیتبہ کے سابخ تھاداکیادشتہ ہے ؟" مہم دونوں مسلمان ہیں !"

" فوج مين تحادا عدده كياسه ؟"

سيس براول كاسالاد بور "

" ہراول کے سالادائم ؟ اور بلخ سے کتر اکر بنا دا اور سمر قند کی طرف کرخ کر سے کتر اکر بنا دا اور سم قند کی طرف کرنے کر سے کرنے کے اداد سے بیس بھی غالباً کسی متھاد سے جیسے ہونہا دمجا ہد کے مشولے کا دخل ہے "

"بال برمیرامشوره میداور میرے بهال آنے کی دج بھی ہیں ہے۔ آپ اگر مقولای دیر ضبط سے کام لیں تو میں نمام صورت حال آپ کو سجھا سکتا ہوں " مقولای دیر ضبط سے کام لیں تو میں نمام صورت حال آپ کو سجھا سکتا ہوں " اگر آئے بن یوسٹ کی نلی اب پرلیٹائی میں تبدیل ہورہی تھی۔ اس نے کا "اگر آئے تم مجھے کوئی بات سمجھا سکے تو میں یہ کموں گا کہ عرب کی ماڈل کے دو دھ کی تاثیر زمائل نہیں ہوئی یہ بیٹھ جاؤ! میں صبح سے نقشہ دیکھ دہا ہوں۔ مجھے تباوک جو فوج ہمرات بیسٹے معمولی شہر کو فتح نہیں کرسکتی ، وہ بخارا جیسے ضبوط اور مستحکم شہر پر فتح کے جنٹے سے لہرانے کے منعلق اس قدر پر آئمید کیوں ہے۔ ہاں!

سپاہی چلاگیا اور جاج بن یوست دوبارہ نقشہ کھول کر دیکھنے ہیں معرف ہوگیا۔ کھوڈی دیر بعد ایک درہ پوش کرے میں داخل ہوا۔ وہ قدو قام سے باطے ایک نودان اور جہرے میں بدرہ سولہ سال کا ایک لڑکا معلوم ہوتا تھا۔

اس کے سرپر ناسنے کا ایک خود چک رہا تھا۔ تیکھے نقوش ، جیکتی ہوئی آ تھیں بنے اور جی ہونے ہونا گا۔

بنے اور جی ہوئے ہونٹ ایک غیر معمولی عزم واستقلال کے آ بینہ دار تھے۔

اس کے قدوقامت میں تناسب اور چہرے میں کھا ایسی جاذبیت تھی کہ حجاج بن یوسف جرت درہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کہ خواج بن یوسف جرت درہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کہ خواج بین یوسف جرت درہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کہ خواج بین یوسف جرت درہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کہ خواج بین یوسف جرت درہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کہ خواج بین یوسف جرت درہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کہ خواج بین یوسف جرت درہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کہ خواج بین یوسف جرت درہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کہ خواج بین یوسف جرت درہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کہ خواج بین یوسف جو درت دیکھتا رہا۔ بالا تحد اس کے کون ہو ہوگا

لرکے نے جواب دیا یر میں نے ہی اطلاع بھوائی تھی۔ میں ترکستان

سيے آيا ہوں "

سنوب الركستان سعتم آئے ہو۔ میں قیتبہ کی زندہ دلی کی داد دیتا ہوں میں نے قیتبہ کو لکھا تھا کہ وہ نور آئے یا کسی تخربہ کار جرنیل کو میرے پاکسس بھیجے اور اُس نے ایک آگھ سال کا بچے میرے یا س بھیج دیا ہے ؟

لرسك سف المبنان سع جواب دیا "میری عمر سوله سال اور آن مح میدند

علی ہے ہے ہیں یوسف سے گرچ کر کہا "لیکن نم بہاں کیا لینے آستے ہو ج فیتبر کوکہا ہو گیا ہے ؟"

سفت الرسك في المجاج بن لو في المحدى سے خط كھول كر بڑھا اور قدار سے طلم كنى ہوكر لوچھا مع وہ نود سيدھا ميرے باس كيوں نہيں آيا يمھيں يہ خط دے گركيوں بھيجا ؟" ميرے باس كيوں نہيں آيا يمھيں يہ خط دے گركيوں بھيجا ؟" الرسكے نے كہا يہ آپ كيس كے متعلق لوچھ ارسے ہيں ؟" افداج بھی آجائیں تومردسے ہمادی دسدو کمک کا داستہ بھی مقطع ہوجائے گا اور ہمیں چادوں اطران سے ہیرونی حملہ آوروں نے محصور کررکھا ہوگا۔ تاہم گرمیوں ہیں ہم ڈرٹ کر ان کامتا بلہ کرسکیں گے لیکن پرفیاصرہ لقیننا طول کھینچ گا در سرد لوں ہیں پہاڑی لوگ ہمادے لیے ہدت خطرناک ثابت ہوں گے اور پسیائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو وائیس مروہ ہے سکیں "پسیائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو وائیس مروہ ہے سکیں "
سیائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو وائیس مروہ ہے سکیں "
سیائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو وائیس مروہ ہے سکیں "
سیائی کی صورت میں ہم میں اسے اس کی تاب نے نفط کو کوئی اس سے کہا ۔ سرا دو کوئی دو جی اصلاحات میں ابھی تک" بسیائی "کے نفط کو کوئی دی گھر نہیں ملی "

الطیکے نے بواب دیا میں مجھے عربوں کے عزم واستقلال پرشینیں لیکن بیں فوجی زاویڈ نگاہ سے اس محلے کو نودکشی کے متراد نسمجھتا ہوں " بین فوجی زاویڈ نگاہ سے اس محلے کو نودکشی کے متراد نسمجھتا ہوں " جماح بن پوسف نے کہا یہ تو تھادا کیا نے بال سے کہ مشرق کی طبرت بیشفد می کا ادادہ ترک کریا جائے !"

سنیں اترکستان پر تسلط دکھنے کے درمیان ہمادی اسخری ہو کی بلخ بنیں ہوگی بلکہ ہمیں کا شغراور حیرال کے درمیان تمام پہاڑی علاقے پر قبضہ کرنا چرکے گائیکن بیں اس سے پہلے بخادا کو فنخ کرنا حروری خیال کرتا ہوں۔ اس بیں ہمیں دو فائد سے ہول گے۔ ایک یہ کہ یہ ترکستان کا اہم ترین شہر سے ادر اہل ترکستان پر اس کی فنخ کا وہی اثر ہوگا ہو علائن کی فنخ کے بعد ایرانیوں اور دمشق کے بعد دومیوں پر ہوا تھا۔ دومرا بر کر بخادا کا محاصرہ کو قت ہمیں باہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جو بیں باخ کے وقت ہمیں باہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جو بیں باخ کے اسم متعلق بیان کر چکا ہوں۔ بخادا کو فنخ کرنے کے بعد ہم مرد کی بجائے اُسے متعلق بیان کر چکا ہوں۔ بخادا کو فنخ کرنے سے بعد ہم مرد کی بجائے اُسے اپنی افواج کا مستقر بنا سکتے ہیں۔ وہاں سے سم قندا ور سم قند سے قوقند اور

بهط بربنا وتمعين نفشر برصناا تاسم ؟ الأكف كوئي بواب ديد بغيرجاج بن يوسف كرسام في بين وكنفشة كحولاا ودمخنلف مقامات برانكلي دسكت بهوست كهارم ببربلخ سيع اوربير بخالا فالبا اب بخارا کے قلعے کی مضبوطی کے متعلق بہت کھوٹن چکے ہوں گے لیکن بلے کا قلعہ اگراس قدر مضبوط منر بھی ہو، تو بھی بیانے جغرافیاتی محل وقوع کے باعث کہیں زیاده محفوظ سے . بخارا سے چاروں طرف کھلے میدان ہی اور ہم آسانی سے اس کامیا مرہ کرکے شہرکے باشندوں کو ترکستان کے باقی شہروں کی افواج کی مرسے محردم كرسكة بين وربا قلعه، تواس كم متعلق مين آب كويقين ولا تأبهو ل كم نجيتي کے سامنے بیقری داواریں نہیں عظم تیں اور بیر بھی کئ بار دیکھا جا چکا ہے کہ قلعه بندا فواج زياده ديرنقط اس صورت مين مقابله كرتي بن جيب الحفيل كسي مدد کی امید مرو و ورن وه مایوس موکر در وازسے کھول دیتی ہے ۔ اس سے برعکس الع يسميس بهت سى مشكلات كاسامناكرنا بالسد كارشهر يرخمله كرف كيل مهيس جس فدر افراج كي مزورت بهو گي اس سي كهيس زياده سيا بهي بهاري مليتي میں دمیدو کمک کے داستے محفوظ دکھنے کے لیے در کاد ہوں گے اور اس کے علاوه سنركا مجاهره كرف كيا يمين اردكردى تمام بهاا لو برقبضه كرا بوكا ال حبكول مين بمالي فبالل كي تجربمارس تيرون سي كيس دباده خطرناك بون كم الله كي جنوب اودمشرق كي بهالا كاني اوسي بالرجنوب مندقي ترکستان کی تمام ریاستوں نے بلے کومدد دینے کی کوسٹسش کی توایک بہنت برسى فوي ان اوسين يمارون كى ارطب كر بمارى طرونسك كسى مراحمت كامقابله كي بغير بلي كي قريب بنيج كرمشرق جنوب اودمغرب سے بمارے يا خطره ببداكرسكتى سے اور اگر شمال سے ان كى مدد كے ليے بخار اور سم قن دكى

جیسج ہو؟" "اکھوں نے مجھے بتایا تھا" درکہ ،"

" حبب آپ عبدالندن ذیر کوفتل کر کے مدینہ واپس آئے گئے۔"
کم من جیسے کے ممندسے یہ الفاظ میں کر جاج بن یوسف کی پیشانی کا گیں تھوڑی دیر کے بیاجی کے گئیں۔ وہ عفیب ناک ہو کر محکمہ بن قاسم کی طرف دیکھنے کا لیکن اس کی نگا ہموں میں نوف وہرانس کی بجائے غایبت درجے کا سکون دیکھ کراس کا بخصہ آہستہ آہستہ نامت میں تبدیل ہونے لگا محکمہ بن قاسم کی بیباک تکا ہیں اس سے پوچھ دہی تھیں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے۔ کیا وہ غلامے۔ کیا تم عبداللہ بن زبر کے قاتل نہیں ہو ہی۔"

جان بن بوسف اپنے دل برایک نا قابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے گئے اللہ بن نہر کا قابل ہر داشت بوجھ محسوس محسائے نگا یہ عبداللہ بن نہر کا قابل ہوئے سے بداللہ بن نہر کا قابل ہوئے اس خرد اللہ بن نہر کا قابل ہوئے السے بالداپنے دل ہیں یہ الفاظ دہرائے السق کی کا ہیں ماضی کا نقاب اُلٹے لگیں۔ وہ مگر کے اس عمر دسیدہ مجاہد کو دیکھ دہا تھا بھس کے ہو بٹوں پر قبل ہوتے وقت بھی ایک فات مسکل اہر شامی کی بیون و اس کی جو ایک باد مکہ کی گلیوں میں بواؤں اور تیموں کی بھی اس کی باد مکہ کی گلیوں میں بواؤں اور تیموں کی بھی میں منائی دینے گئیں۔ اس نے جھر کے خلاف اس کی طرف دیکھنے کی بجائے نقشہ کی جہدا در تصویریں اس کے سامنے آگیئیں۔ وہ بھرایک باد مدینے کی جہدا در تصویریں اس کے سامنے آگیئیں۔ وہ بھرایک باد مدینے کی جہدا در تصویریں اس کے سامنے آگیئیں۔ وہ بھرایک باد مدینے کا یک بھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بہر مرگ بر دیکھ دہا تھا۔ دہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کادگر ادی کا حال سننے مرگ بر دیکھ دہا تھا۔ دہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کادگر ادی کا حال سننے مرگ بر دیکھ دہا تھا۔ دہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کادگر ادی کا حال سننے مرگ بر دیکھ دہا تھا۔ دہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کادگر دادی کا حال سننے

فرغانه کی طرف بیش ندی کرسکتے ہیں۔ ان فقوعات کے بعد بچھے امید نہیں کہ ترکسان کی قوتِ مدافعت باتی رہے اس کے بعد میری تجریز بہدے کہ بخار اور سم قند سے ہمادی افواج جنوبی ترکستان کی طرف بیش قدمی کریں اور قوقند کی افواج کا شغر کا گرخ کریں۔ مجھے بقین ہے کہ جتنی دیر ہیں قوقند کی افواج دشوارگز اربہاڈوں کو عبود کرتے ہوئے کا شغر پہنچیں گی۔ اس سے پہلے جنوب ہیں بلخ اور اس کے آئس پاس کے شہر فتح ہوئے ہوں گے "

مجاج بن یوسف حیرت واستعجاب کے عالم میں اس نوعمر سیاہی کی طرف دیکھ دیاا ورکھ دیرویئے اس سے نعمر اس کے عالم میں اس نوعمر سیاہی کی طرف دیکھ دیاا ورکھ دیرویئے کے ایک طرف دیکھ دیاا ورکھ دیرویئے کے بعد نسوال کیا یہ تم کس قبلیلے سے ہمو ؟"

ارکھ کے بے بچواب دیا یہ بین تفقی ہموں "

التفقی ا بے ہمادا نام کیا ہے ؟"
الرکھ رہ جارہ ہ

مجاج بن یوست نے بونک کہ محرّبن قاسم کی طرت دیکھا اور کہا۔ "قاسم کے بیٹے سنے مجھے بہی تو قع تھی \_\_\_\_ مجھے پہچانتے ہو ؟" محرّبن قاسم سنے کہا "آپ لھرہ کے جاکم ہیں " حریری یا دیدہ نے کہا "آپ لھرہ کے جاکم ہیں "

مجاج بن لوسف نے ابوس ہوکر کہا یہ بس میرسے تعلق ہی جانتے ہو

م بین اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ خلیفہ عبدالملک کے دست راست منے اور اب خلیفہ ولید کے دست را

وتمعين تمعادى مال سف بدنهين بتاياكة فاسم ميرا بعاني تقاادرتم مبري

ایک لمحرکے تذبذب کے بعد جاج بن یوسف نے کیا ۔۔۔۔ " تم کمال جانا

چاہتے ہو؟"

محد بن قاسم نے جواب دیا یہ مشر میں والدہ کے پاس میں سیرھا آپ کے پاس ایمی تک گھر نہیں گیا یہ ا

و بخفادی والدہ بھرہ میں ہیں ؟ مجھے یہ محق معلوم مذتھا۔ وہ پیاں کب آئیں ؟" "انھیں مدینہسے بہاں اسے ہوئے بین چار مہینے ہوئے ہیں ۔ مجھے مرو میں ان کا طرو تھا "

" وہ کس کے پاس کھری ہیں۔ وہ یہاں کیوں نہ آئیں ؟" " وہ ماموں کے مکان بیں کھری ہیں اور بہاں نہ آنے کی دسبہ آب مجھسے بترسمھ سکتے ہیں "

" اورتم ترکستان جانے سے پہلے کہاں بھے ؟"

و میں دسس برس کی عمر تک مال کے ساتھ مدینہ میں تھا اور اس کے بعداموں کے پاس بھرہ چلاتیا ''

"اور مجهسے اتنی نفرت تھی کہ اپنی صورت تک بنرد کھائی ؟"

محرّ بن فاسم نے ہواب دیا اس سے پوچھے تو میں مکتب اور اس کے بعد سپاہیا م زندگی میں اسٹ قدر مصروف دہا ہوں کہ اچنے دل میں کسی کی محبّت یا لفزت کے جذبات کو مجگہ نہیں دیے سکا ۔"

جاج بن يوسف في كركها يرمكتب بين شايد بين في خصين و بجها عقاليكن بهجان من سكا بنم ببت جلد حوال بهوگئة مو-اب سبت و ،ا پنى حجي ست خاليكن بهجان من سكا بنم ببت جلد حوال بهوگئة مو-اب سبت و ،ا پنى حجي ست خاليكن بهجان من سكا بنم بهت جلد حوال مهوگئة مو-اب سبت و ،ا پنى حجي ست خاليكن بهجان من سكا بن من سك

مريح بن قاسم مذبذب سابهوكر بخاج بن يوسعت كى طرف ديكھنے لگا. بجاج بن

ك بعد أسے ديكھ كرغقے اور حوسش بن آ كھيں بندكر لى كفيں . فاسم كے يہ انفا چرامك بار اس كے كالؤں بين گو بخے لگے يہ جاور ا بين مرتے وقت مبداللہ بن ذہركے فاتل كى صورت نهيں ديكھنا چا ہما . نمھادے دامن برحس نون كے چھينے ہيں ، اسے ميرے آ نسونهيں دھوسكة . " بھروہ اپنے بھائی كے جنانے كے ساتھ ایک كم سن نيچ كود مكھ دہا تھا . یہ اس كا جنبجا تھا ، بھے اس نے اٹھا كر گھے لكانے كى كوشش كى تھى ليكن وہ تو پ كر ايك طرف كھڑا ہموكر حالاً يا تھا . سي ا نہيں المجھے ہا تھ بذلگا ؤ ا آبا كو تم سے لفرت تھی "

جاج نے ایک انتہائی تکلیف دہ احساس کے تحت محدین قاسم کی طرف د کھیا اور کہا " محمد ! إد صرآور "

محکّر بن قاسم نقشہ لیبیٹ کر ایک طوف دکھتے ہوئے اکھا در جب ہی ہو ۔
یوسف کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے برغیر معمولی الحمینا ان کی جھلک جاج بن یوسف کے فریب جا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے برغیر معمولی الحمینا ان کی جھلک جاج بن یوسف کے بلیے صبر آ د ما کھی لیکن اس نے ضبط سے کام پینے ہوئے کہا '' تو ہیں نمھادی نظروں میں موباللہ بن ذبیر کے قائل کے سوا کچھ نہیں ہی گری ہو دھوکے میں دکھنے کے بلیے قائل کی جگہ کوئی اور لفظ تلاسٹ نہیں کرسکتا ''

جاج بن نوسف نے کہا سمتھادی دگوں ہیں قاسم کانون ہے ہیں تھادی ہر بات برواشت کرنے کے لیے نیاد ہوں ، اگرچ برواشت کرنا میری عادیہ نہیں "

یں آپ کو اپنی عادت بدلنے پر مجبود کرنے کے لیے نہیں آباقیتر بن سلم ، بابلی نے جو فرعن میرے سپر دکیا تھا، دہ میں پودا کر چکا ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجے۔ اگر آپ کو قینبہ کے لیے کوئی پیغام بھیجنا ہو تو میں کل حاصر ہوجاؤں گا۔" « وه بماریس"

مد تواس صورت بس مجھے صرور جانا چاہیے "

محدّ بن قاسم نے بے جین ساہو کر کہا "ای جان بیب دہیں ؟ بے

ا**جازت** دشیجے! <sup>ه</sup>

محدبن فاسم بھاگ کرمکان سے باہرنگل گیا۔ جاج بن اوسف اکس کا سابھ دینے کے لیے مڑا میکن اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر داستہ دوک لیا "نہیں! نہیں ہالاک یہ جائیں "

لا میں ضرورجا دُن گا.تھیں ہی ڈرسے ناکہ وہ تجھے بُرا بھلاکہیں گی اور بس طبیق ہیں آجا دُن گا۔"

رو نو بچر مجھے اُن کی تیمار داری سے کیوں منع کرتی ہواور پیمنیس کیسے لوم ہوا کہ دہ بیمار ہیں ؟"

" مجھے ڈرہے کہ آپ خفا ہوجاتیں گے۔ میں آپ سے ایک بات بھیاتی

رى تول "

«وه کمیا ؟"

" جب سے وہ بہاں آئی ہیں۔ ہیں ہر تبیسر سے پو تھے دن ان کے گھرجایا کہ تی ہوں۔ کل ہیں نے خادمہ کو بھیجا اور اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خزاب ہے۔ ہیں ابھی وہاں سے ہوکہ آئی ہوں۔ اگر آپ کا ڈرنہ ہوتا تو ہیں کچھ دیر اور وہاں کھرتی۔ آج نہ بیدہ میرے ساتھ تھی اور انکی حالت د کھے کوئیں۔ "کچھ دیر اور وہاں کھرتی۔ آج نہ بیدہ میرے ساتھ تھی اور انکی حالت د کھے کوئیں۔ میاف جاج بن یوسف نے تسلی دیتے ہوئے کہا یہ تم ڈرتی کیوں ہو ؟ صاف صاف کہو، اگر تم زبیدہ کو وہاں چھوڑ آئی ہو تو ٹرا نہیں کیا "

یوسٹ نے اسس کا بازو پی اور لیے لمب فدم انٹا تا ہوا کرے سے با ہر انکا تا ہوا کرے سے با ہر انکا تا ہوا کرے سے با ہر انکا تیا۔ باغ کے دوسرے کونے ہیں رہاکشی مکان کے دروازے پر پہنچ کر محد بن قاسم نے مسکواتے ہوئے کہا ۔" مجھے حجود د تیجے ایس آپ کے ساتھ ہوں"

(F)

جاج بن بوسف کی آوازس کر اس کی بیوی ایک کرے سے باہر نکلی اور محد بن قاسم کودیکھتے ہی جبالائی ہے محد اتم کب آئے ؟"
جاج بن بوسف نے جران ہو کر بوچھا سے کے اسے کیسے بچان لیا ؟"
دہ نوشی کے آ نسو بو پھتے ہوئے بولی " میں اسے کیونکر بھول سکتی تھی ؟"
جاج بن بوسف نے پھر سوال کیا ۔" تم نے اسے کب دیکھا تھا ؟"
جب میں اور ذمیدہ اس کے ماموں کے ساتھ جج پرگئی تھیں ۔ ہم واپسی پر مدینے میں ان کے ہاں مظہرے تھے . محد بھی نرکستان سے کہ تصدت پر آیا ہوا تھا ؟"
بر مدینے میں ان کے ہاں مظہرے تھے . محد بھی نرکستان سے کہ تصدت پر آیا ہوا تھا ؟"
بر مدینے میں ان کے ہاں مظہرے تھے . محد بھی نرکستان سے کہ تصدت پر آیا ہوا تھا ؟"

"مجھے اس کی والدہ نے تاکید کی تھی اور مجھے یہ بھی ڈرتھا کہ آپ کمیں بڑا نہ

مانيں "

« توائفوں نے ابھی تک میری خطامعاف نہیں گی " ''

" دہ انہے سے نادا ص نہیں لیکن فاسم کی موت کا ان کے دل پرگہرا انرہے'' ججاج بن ایوسف نے کچھ سوچ کر محمد بن قاسم کی طرف د نکیھا اور کہا <sup>در مح</sup>د ا

چلو، بس تھادے ساتھ چلتا ہوں "

جاج کی بیوی نے کہا یو نہیں نہیں! آپ ابھی وہاں مذجانیں '' لیکن کیوں ؟ "

بیطے ہوئے کیا " بیٹیا تم آگئے ؟ "ار محدین قاسم نے اس کے قریب بیٹھ کر سرسے تحود آباد ہے ہوئے پو چیا ر املی ! تآپ سے علیل ہیں ؟ " سامی ! آپ کب سے علیل ہیں ؟ " . لا تبليا الصره بهنچنه بمي ميري صحت نواب بهوگئي تقي " « ليكن مجھے كيون يزلكھا ؟" و بینیا ایم گھرسے کوسوں دور سے اور بین محیں براینان سیس کرنا چاہتی تقى اوريه خود تمهاد ب سرير مجهر بهت الجهامعلوم بوتا عقاء اسد بحرين كرد كهاد يس اين نودون عيايد كوسيابها مذلباس بين اجھي طرح ديكھنا جائبتي جون" و مرب قاسم نے مسکراتے ہوئے نود اپنے مسر پر دکھ لیا. ماں کچھ دیر ملکی بانده کراس کی طرف دیمیتی دی - اس کے منید سے لے اختیار دعانکلی سر میرے تم کیوں کھڑی ہو، بلیٹے جائر!" زبیدہ جو ابھی تک دروازے کے قریب بھی ، جھجکتی اور شرماتی ہوئی ا کے بڑھی اور بہترکے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں نے محدین قاسم کی طرف دیکھا " محدید اسے نہیں بہجانا ؟" اس نے بواب دیا۔ " میں نے اسے دیکھتے ہی پیچان لیا تھالیکن زمیدہ تم يكسيراً بين ؟ جياكو توريجي معلوم منه تفاكم افي جان يهان بين ؟ " ماں نے پرلیتان ہوکر اوچھا۔ "تم اپنے چاہے مل کر آئے ،و ؟" " المامي إقبيته كامرودي بيغام عقاله اس يعين سيدها أن كے يا س بنچاوروہ مجھے پُرو کر گھرلے گئے۔ وہ خود بھی آپ کے پاس آناچا ہے تھے لیکن

روه ابھی آجائے گی۔ میں نے فادمہ کو بھیج دیاہیے " در میکن تم نے یہ سب کچھ تجھ سے کیوں جھیا یا کیا تصارا یہ خیال تھا ، کہ مجھ میں الشانیات کی کوئی دمی باقی نہیں دہی ؟" در مجھے معاف کیجے !" در اچھا! اب بم بھی میرے ساتھ جلو! "

(4)

ر بده محری قاسم کی مال کے بسر ہائے بیٹی اس کا سر دیا دہی تھی ایک سامی کونڈی ایک کوار سے ہوئے ۔ محری قاسم کی والدہ نے کوار سے ہوئے دبیدہ کا ہا کہ ایسے کی دالدہ نے کوار سے ہوئے دبیدہ کا ہا کہ ایسے اپنی انکھوں بر دکھتے ہوئے کہا ۔ معمادے ہا کھوں سے میری حلتی ہوئی اس کھوں کو ٹھنڈ کہنچی ہے۔ کہا یہ میلی اس کو بتہ لگ گیا تو وہ بہت نھا ہوگا اور تھیت سامی میلی جا د ا

زبیدہ نے اس کھوں میں اسو بھرتے ہوئے جواب دیا "میراجی ہیں " چاہتا کہ آپ کواس حالت میں چھوڈ کرجاؤں "

این گور میں ہیں ہوئی کی آئی مث کی کر ذہبیرہ نے اعظ کر ہا ہر بھا لگا محد ہوا ہا ۔ اس کے بڑھا۔
اپنے گھوڑے کی لگام جبستی غلام کے ہاتھ بیس تھاکر بھاگا ہوا آگے بڑھا۔
در وادیے پر ذہبیرہ کو دہکھ کر جھ کا اور بہجان کر بولا بہتم بھاں ؟ ای کیسی ہیں ؟
در وادیے پر ذہبیدہ کو دہکھ کر جھ کا اور بھی اس کی سپاہیا نہ ہمینت سے مرعوب اس کی سپاہیا نہ ہمینت سے مرعوب سی بہو کر ایک طرف ہمنے گئی اور محد بہن قاسم اندر داخل ہوا۔
سی بہو کر ایک طرف ہمنے گئی اور محد بہر نے پر دو لق آگئی ۔ اس نے اکھ کر

جاج بن یوسف کے چرے پر ایک درد ناک مسکل مٹے نمودار ہوئی اور اس نے سے مجا ایبا :

(4)

تسرے دن محدین قاسم پھر جماج بن یوسف کے پاس پہنچا اور ترکستا جانے کا ادادہ طاہر کیا۔ حجاج بن یوسف نے یو چھا رسم تھادی ماں کی طبیعت اب کیسی ہے ؟"

ہبیں ہے۔ محدّ بن قاسم نے جواب دیار ان کی حالت اب پہلے سے کچھ اچھی ہے اور اعفوں نے مجھے والب س جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں آج ہی دوانہ ہو جادّ ں "

میں ہیں اوسٹ نے ہواب دیارہ میں نے آئے صبح تیتبہ کے پاس اپنا قاصد دوانہ کر دیا ہے ادر اسے لکھ بھیجا ہے کہ مجھے تھاری تخب ویزسے اتفاق ہے۔ اب نم کچھ وصد میں رہوگے ہے۔

ردنیکی میراد بال جانا مزوری ہے۔ قیتبر نے مجھے جلد والیس اسف کے لیے بہت تاکید کی مقی "

جاج نے بواب دیا رولیکن مجھے اس جگہ تھادی زیادہ صرورت ہے ہے ہے پر ایک بہت بڑا ہو بھے ہے اور تم میرا ہاتھ ٹما سکتے ہو۔ میں یہاں سے اکبلا ہر محاد کی نگرا نی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ تھادے متعلق ہیں نے دربا برخلافت میں کی نگرا نی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ تھادے متعلق ہیں نے دربا برخلافت میں کھا ہے ممکن ہے کہ تھیں وہاں ایک فوجی مشیر کا عہدہ سنبھالنا پڑے "
بر ایک دربا وخلافت میں جھے سے کہیں ذیا دہ تجربہ کا دلوگ موجود میں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ دربا وخلافت میں آب کے ازرورسوخ کا ناجا تزفائدہ اٹھاؤں۔

میں آپ کی علالت کا حال سن کر بھاگ آیا اور انتخیس سائقہ نہ لاسکا۔" اں نے مغموم صورت بناکر کہا یہ خدا کر سے پہال آنے میں اس کی نیت نیک ہو۔"

ذبیره کا مرخ دسپیدی درد جود با تقا۔اس نے کرسی سے اکھ کرکھا۔ پچی جان! بیں جاتی ہوں " شامی کنیز بھی اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔

لیکن استے میں باہرکسی کے پاقی کی چاپ سنائی دی اور شامی کمیزنے ایک مبڑھ کر صحن کی طرف جھا نکا اور اس کے منہ سے ملکی سی چیج نکل گئی۔

محربن قاسم پرلیتان موکرا مخااور دروا ذسے کی طرف بڑھا۔ ذبیدہ کی مال اندر داخل ہو تی اور مجاج بن یوسف نے دروا ذسے پر ڈرک کر محد بن قاسم سے کہا " محد ابنی مال سے پوچھو۔ مجھے اندر آئے کی اجا ذت ہے ؟"
سے کہا " محد بن قاسم نے مرکز کر مال کی طرف دیکھا اور کہا یہ کیوں ای اپر چپ اندر آئے کی اجا ذت چاہیے ہیں ؟"
آئے کی اجا ذت چاہیے ہیں ؟"

ماں نے سراور چبرہ ڈھانیتے ہوئے جواب دیا۔ "گھریس آنے والے مہان کے بلے دروازہ بند نہیں کیا جاسکتا۔ انھیں مبلالو "

جاج بن لوست اندرد افل ہوا . زبیدہ کے جبرے برکئی رنگ آبیکے سے اس کی ماں نے اس کے مسر رہا تھ دکھتے ہوئے کہا بر بیٹی درتی کیوں ہو؟ مقادے اس کی ماں نے اس کے مسر رہا تھ دکھتے ہوئے کہا بر بیٹی درتی کیوں ہو؟ مقادے ابا خود تمھادی جی کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں "

مجاج بن یوست کود ہاں بیٹے جندساعتیں ندگردی تھیں کہ گلی میں لوگوں کا شورس کر محد بن یوست کود ہاں بیٹے جندساعتیں ندگردی تھیں کہ گلی میں لوگوں کا شورس کر محد بن قاسم ہا ہر نکلا اور تھوڈی دیر بعدمسکرا تا ہوا والیس آ کر کھنے ۔ وہ لگا۔ "آپ کو دیکھ کر محلے کے تمام لوگ ہمادے دروازے برجمع ہو گئے سکھے ۔ وہ سمجھ دہنے سکھے کہ آپ ہمیں قبل کرنے کے بیار سرے ہیں "

مِن على كُنّى .

چی نے محدّ بن قاسم کوا پنے نیا منے ایک کرسی پر تبطالیا آور پوچھا یہ بیٹیا ! تھادیے ماموں جان آئے ہیں یا نہیں ؟"

محدَّين قاسم نے بواب دیا در وہ آج انجا ہیں کے لیکن ان کی کیا فررت پڑگئی پچا بھی مجھ سے انہی کے متعلق پوچھتے تھے "

ور كه نهين بليا! اللك كام مع "

فادمه با برنکل دبی عتی ۔ وہ اندر داخل ہوا تو مان بستر پر کیے کا سہادا لیے بیٹی تقی عی ۔ وہ اندر داخل ہوا تو مان بستر پر کیے کا سہادا لیے بیٹی تھی۔ وہ اسے دکھتے ہی مسکواکر لولی " بیٹیا ا اب تو شاید تھیں چند دن اور بسی بہا پڑے گئی۔ " بال ای ایجائے نے در بازخلافت میں فوجی مشیر کے جمد ہے کیے میری سفات کی ہے اور مجھے ہواب آنے تک بسیری مظہر نا پڑے گا!"

" بیٹیا ایجاج بھی کسی پر فہر بان نہیں ہوا کیکن م بہت نوش نصیب ہو!"

" بیٹیا ایجاج بھی کسی پر فہر بان نہیں ہوا کیکن م بہت نوش نصیب ہو!"

" بیٹیا ایجاج بھی کسی پر فہر بان نہیں ہوا کیکن م بہت نوش نصیب ہو!"

بیں اپنے نے مجمدے کا اہل نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے ڈرہے کہ میاں بیٹی بیٹی بر کہیں گے کہ میرے ساتھ خاص بیٹری بڑی کرگئی میں ۔

و بنیا! تجاج بن لاکه براتیان بن سکن اس میں ایک توبی ضرور سے کہ دہ عمد بداروں کا انتخاب کرتے وقت علی نہیں کرتا ۔ میں خود یہ نہیں چاہمی کہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی رغایت کرے لیکن اگر اس نے تھادی کوئی ایران کر میں یہ جا بہتی ہموں کہ نم منہ صرف خود کولینے منصب کے ایک ایک ایک ایک منصب کے ایک ایک منظم منہ صرف خود کولینے منصب کے ایک ایک منظم منہ صرف خود کولینے منصب کی بات کر دو کہ تم اس سے زیادہ ایم دمردادی سنھال کے ایک کردو کہ تم اس سے زیادہ ایم دمردادی سنھال

ابھی مجھے بہت کچھ میکھنا ہے۔ آپ مجھے نرکستان جانے کی اجازت دیں " الله محد المقاداية قياس غلط مع يتم اكر بهينج بون كي كائر ميرب بين بھی ہونے تو بھی میں متھاری بے جا حمایت ندکرتا۔ مجھے لیٹن منے کہ تم بڑی سے برلهى ذمه دادى سنبهال سيكنة بهو يبغض اتفاق بير كرتم ميري تجتنيج بو يرمو کی القات میں بوائر تم نے محدر ڈالا ہے۔ اس کے بعد خواہ تم کو تی ہوتے، میں يفيناً بمادي يا يوسي كي كي كرا و قت ينب مذات نود غير معمولي صلاحيتون كا مالكب ہے۔ وہ تھادے بغیر کام چلاسکے گا۔ تم میدان جنگ کی بجائے ومشق یا بقرہ میں ده كراس كي زياده مدد كرسكت بهورتم نوحوان بهوروه نوحوان جو يوره مول كي أواز سے تس سے مس ہونے کے عادی نہیں ، لفتینا مصاری آواز بر لبیک کہیں گے۔ قیتبه کی سب سے بڑی مددیہ ہوگی کہ تم یماں اوشق میں بنیھ کر اس کے لیے مزید سیاہی بھرتی کرتے دہور دوسرے محادیر ہمادی افواج مغربی افریقہ تک بنج بھی ہیں ممکن ہے کہ موسی بن لفیریسی دن سمندر میور کرکے سبین برخملہ کرنے کے ليے تيار ہوجائے ۔ اس صورت ميں ہمارك ليے مغربی محادثركتان كے محاذ سے بھی زیادہ اہم ہوجائے گا۔اس بلے جب تک درباد خلافت سے میرے مکتوب كا جواب منين الم المين رجو آور محادث المواج ن الجي ك ووسيات كرنيس ؟" محدين قاسم في جواب ديا يوه شايد انج المجامين "

" أيس أست بى ميرب إس بين اوركمناكه بدواتي بقره كاحكم نبيل جاج بن وسف كي درخواست مع"

محدین قاسم با برکلاتوایک نیزنے کہا کہ آپ کی چی آپ کو اندر بلاتی ہیں۔ محدین قاسم حرم سرا میں داخل ہوا۔ زمیدہ اپنی مال کے پاس مطبی ہوئی تھی۔ محد بن قاسم کو دمکیے کراس کے چہرے پر حیالی سرخی چھاگئ اوروہ اُٹھ کر دو شرے کرے یہ وعانکلتی ۔ اللہ المدار میرے بیٹے کو ایبابادے کہ جاج اُسے اپا داما دبا نے برفخ محسوں کھے۔
اس میری آرڈو کیں پوری ہُو کیں۔ لکن بہ خیال مرکز اکر میں صرف اس بلے خوش ہول کہ م وائی المبرو کے داما دبنو کے ۔ بلکہ میں اس بلے نوش ہوں کہ مدینہ، دمشتی اور بھرہ میں کیس نے دبیدہ جیسی لڑکی نہیں دکھی ۔ ہیں یہ چاہتی ہوں کہ دمشتی ہیں یا کہیں اور جانے سے دبیدہ جیسی لڑکی نہیں در جاسے ہوں کہ دمشتی ہیں یا کہیں اور جانے سے

پیلے تھادی شادی کردی جائے ہھیں کوئی اعتراص تو ہموگا بیٹا !" "امی اسپ کونوش د کھنا ہیں دنیا کی سب سے بڑی سعاوت سمجھتا ہوں لیکن

ماموں جان مجاج سے بہت نفرت كرتے ہيں "

ساس کے باوجود وہ زبیرہ کو انہی لگا ہوں سے دیکھتے ہیں جن سے میں دکھتی ہوں تم ان کی فکر مذکرو :"

(4)

نین ہفنون کے بعد لعبرہ ، کو فہ اور عراق کے دو مربے سنہروں ہیں بہ خبر حیرت واستعجاب سے سنی گئی کہ جاج بن اوسف نے بوعالم اسلام کی کِسی برطی سخفیت کو خاطر میں نہیں لا تا تھا۔ اپنے بھائی قاسم کے نتیم اور عزیب لرطے کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی۔ دعوت ولیمہ میں سنہر کے معززین کے علاوہ محد بن قاسم کے بہت سے دوست اور ہم کمتب سنر بکب تھے۔ اکلود وی جاج بن یوسف نے محد بن قاسم کو بلاکہ یہ نوشخری سے نائی کہ دمشق سے خلیفۃ المسلمین کا ایکی آگیا ہے۔ انفول نے لکھا ہے کہ تھیں فوراً دُشق دمشق سے خلیفۃ المسلمین کا ایکی آگیا ہے۔ انفول نے لکھا ہے کہ تھیں فوراً دُشق دمشق سے خلیفۃ المسلمین کا ایکی آگیا ہے۔ انفول نے لکھا ہے کہ تھیں فوراً دُشق

محدٌ بن قاسم نے کہا یہ بیں جانے کے لیے تیاد ہوں لیکن در بالفلافت کے بڑے واسے بھدہ داد مجھے دیکھ کرمہی سمجھیں گے کہ آپ کی وج سے میرے سکت ہو ۔ میں تھیں ایک اور نوشخبری سنا نا چاہتی ہوں " " وہ کہا ؟"

" پیلے و عدہ کروکہ میں جو کچھ کھوں گئ ، تم اس پر کمل کر وسکے ؟"
" ای ا آج کک آپ کا کوئی حکم ایسا ہے جس سے میں نے سرتا بی کی ہو ؟"
"جیستے دہو بیٹی ! میری دعا ہے کہ جب تک دن کو سورج اور رات کو چا نداور
ستاد سے میسر ہیں ۔ تتھا دا نام دنیا میں دوشن دہے اور قیامت کے دن مجا ہدین
اسلام کی ماوں کی صف میں میری گردن کرسی سے نیجی نہ ہو "

"ہاں ائی! وہ نوشخبری کیا تھی ؟" ماں نے مسکراتے ہوئے بیجے سے ایک نبط نکالااور کہا۔ سلو پڑھ

لو . متحاري حجى كاخطيه.

محری بن قاسم نے خط کھولا اور چندسطور پٹی صفے کے بعد اس کا چرہ سے سرخ ہوگیا۔ اس نے خط کھولا اور چیز مال کے آگے دکھ دیا اور دیر تک سر محکل نے بیٹھا دیا

«كيون بينا! كياسوچ رہے ہو." "كچونهيں ائ !"

"بینیا! یهمیری ذندگی کی سب سے بڑی آدزو تھی اور مجاج سے نفرت کے باوجود میں یہ دُعاکر تی تھی کہ ذہبیہ میری بھو بنے بیچھلے دنوں وہ باپ سے چپ چھپ چھپ کرمیری تیماد دادی کرنی دبی ۔ کی کہتی ہوں کہ اگرمیری کوئی اپنی لا کی بھی ہوتی تو شاید میرا اسی قدر خیال کرتی ۔ بچھے یہ ڈد تھا کہ جاج بن یوسٹ کبھی یہ گواد انہ کرے گا اور میں خداسے تھا ادی ہو تیت، ترقی اور شہرت کے لیے دُعائیں کہا کہ تی تھی ۔ میں جب بھی ذہیدہ کو د کھیتی ، میرے ممنہ سے کے لیے دُعائیں کہا کہ تی تھی ۔ میں جب بھی ذہیدہ کو د کھیتی ، میرے ممنہ سے

محدّ بن قاسم دخصست بتولی کو تھا کہ جبنی غلام سے آندر آ کر بچاج بن یوست کواطسسلاع دی کہ ایک نوجوان حا حرب ہونے کی اجازت چا بہ تاہے۔ وہ کہ تا مسلم کر آیا ہوت ہوت کہ آیا ہوت ہوت کہ ایک ایک میں بہراند ہیں۔ سے نہایت اہم خبرلے کر آیا ہوت ہے۔

اسع عمادا جماد المحاد المعاد المحاد المحاد

جاج سے کہ بر میں اس کے سیار کے اپنی سرگذشت سائی ہے اور بن در بر ان سے باری سے برائی سائی ہے اور بن در بر اس کے بہرے پر پر ان اور سف کی اس محد بر برائی سفا بھو کے لئے ۔ اس کے بہرے پر پر ان بر بریت بھا گئی اور وہ ہا تقوں کی مطھیاں بھینچ تا اور بہو نرطی بربا تا ہموا کر سے بیں جبکہ لگانے لگا۔ مقور می دیر بعد وہ ایک داوار کے قریب ڈک کر جند و سے ملتی کے منہ سے ایک زخی شیر کی گرج سے ملتی ملتی سات کی طرف دیکھنے لگا اور اس کے منہ سے ایک زخی شیر کی گرج سے ملتی ملتی اور نکلی یوسند ہو کے دا جری پر بحریاں بھی شیروں کو سینگ دی کھانے ملتی اور نکلی یوسند ہو کے دا جری پر بحریاں بھی شیروں کو سینگ دی کھانے ملتی اور نکلی یوسند ہو کے دا جری پر بحریاں بھی شیروں کو سینگ دی کھانے

ساعة بلے جائے نے ہواب دیا " قیمتی پیمراپی ضخامت سے نہیں بلکہ جمک سے
بہرانے جائے ہیں ۔ ہیں نے فقط تھادی فطری صلاحیتوں کی نشود نما کے لیے
ایک موزوں ما جول تلاست کیا ہے، دربار خلافت میں تم عبنغترامور حرب کی مجلس
نبود کی کے ایک دکن کی حیثیت سے کام کر و کے اور اگرتم اپنے دفقائے کا داود
بہوگی ہے۔ بہری طرح متابز کر سکے تو بقین ڈھوکہ کسی کو تھادی محمی کی شکا پر نیمیں
ہوگی "

ہوئی " میں میں قاہم نے کہا سرنبین میں جیزان ہوں کہ صبخر امور ہورب کی مجلس شوری دمشق میں کیا کرتی ہے! خلیفہ نے امور سرب کی تمام ذمہ داری تو آپ کوسونپ رکھی ہے۔ سپرسالاروں کے ایکی بلاہِ راست آپ کے پاس آتے ہیں ' نقل وحرکت کے تمام احکام آپ کی طہرت سے جاتے ہیں "

" براس لیے کے بیس سوری میں بھادے جید برگرم اور بیداد مغزادکان
کی کمی ہے اور ان کا بہت سابوجے مجے برطرانی کا بوجہ حم جہائے گا۔ افرافیت

تو کم از کم میرے سرا فرافت کے محاذ کی بگرانی کا بوجہ حتم جہائے گا۔ افرافیت
کے حالات میں وراسی شب دیلی پر امیرالمومنین مجھے ہر دو سرے تیسرے بینے
مشورے لینے کے دلنے بلاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ تھادی صلاحیتیں دیکھ کر مجھے وہ باد

تنوم دسیسکون ". محدّن قاسم نے پوچھا سمجھ کب جاناچاہیے،" "سمیر بے خیال بین تم کل ہی دوانہ ہوجا و سین چندد نوں تک تھا دی والدہ اور زنیدہ کو دمشق بھیے کا انظام کر دوں گا،" سے کہ ان کے ساتھ داج اور اس کے اہل کادگذشتہ ملاقات میں نہایت وِلّت آمیز ملوک کرچکے ہیں۔ اس لیے وہ بذات نود دوبادہ اس کے پاس جانا پسند نہیں کتے تاہم اعفوں نے آپ کا مشودہ لیے بغیر مکران کے سالادِ اعلیٰ عبید اللہ کی قیاوت میں دمیل کے حاکم کے پاس ایک وفد بھیج دیاہے جو کچھ میں دیکھ جبکا ہوں اس سے میرا انداذہ ہد کہ دمیل کا داج انتا درجے کا بے رحم اور ہمٹ دھرم ہے اور عبیاللہ بھی کا فی جو سے کہ دمیاں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو ہو ہمانے ساتھ بھی وہی سلوک ہو ہو ہمانے ساتھ ہو ہی وہی سلوک ہو ہو ہمانے ساتھ ہو جبیالہ ہو جانا کہ دور میں سلوک ہو ہو ہمانے ساتھ ہو جبیالہ ہو جانہی ہو ہی اور وہ دا اور وہ دا جسے ملاقات کرنے سے پہلے ہی کسی خطرے کا شکار ہو جانہی ہو۔

مجاج سنے کما روتا ہم میں عبیداللہ کی واپسی کا انتظار کروں گا " اور اگر وہ بھی اچی خربہ لایا تو ؟"

" میں کچھ نہیں کہ سکتا کسندھ ایک وسیع ملک ہے اور ہمیں وہاں اشکر کشی سے پہلے ایک میرالمومنین، کشی سے پہلے ایک میرالمومنین، کشی سے پہلے ایک میرالمومنین، ترکستان ، افرایقتر اور اس سے بعد شاید اندلس کی فنخ سے پہلے ہمیں سندھ پرلشکر کسٹی کی اجازت نہ دس "

محکرین قاسم اب تک فاتوشی سے برباتیں سن دیا تھا۔ اس نے ذہر کی مایوس نگاہوں سے متاثر ہوکر کہا '' خلیفہ کو رضا مندکر نیکی ذہر اری بیں لیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں کل کی بجائے آج ہی دمشق دوارہ ہوجا وں "

مجائ سنے جواب دیا " برخورداد! جاتے ہی خلیفہ کو الیسا مشودہ دیے کر تم اپنی سپا ہمیا نہ صلاحیت کا اچھا مظاہرہ نہیں کردگے بھاری غیرت اور تم این سپا ہمیا نہ صلاحیت کی دشمنوں کے قلعے خالی تدبیروں سے فیج نہیں ہوتے اس مہم کے بلے بہت سے سپا ہمیوں کی صرورت ہوگی اور عراق ، عرب اور

لگیں. شایداسے بھی بیمعلوم ہو گیاہے کہ ہمادی افواج شمال اورمغرب ہیں مینسی ہوئی ہیں "

یرکه کر جاج زبرگی طرف متوج ہوا " تم نے ابھی تک بھرہ میں توکسی کو رخم نہیں سنائی "

زبرنے بواب دیا " نہیں! بیں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں "
جاج بن پوسف نے کہا "سندھ کی طرف سے اس سے ذیا وہ مرزیح
افاظ میں ہمارے خلاف اعلان جنگ نہیں ہوسکت لیکن تم جانعے ہوگہ اس
وقت ہمادی مجبودیاں ہمیں ایک نے محاذ کی طرف بیش قدمی کی اجازت نہیں
دیتیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ الم ناک خراجی عوام تک نہ پہنچ ، وہ خود جہاد
پرجانے کے لیے تیاد ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے کوسے میں کوتا ہی نہیں گریں گے۔
پرجانے کے لیے تیاد ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے کوسے میں کوتا ہی نہیں گریں گے۔
زبر نے کہا اس ہے کہ آپ یہ سب کچے خاموستی سے برداشت
کرلس گے "

جاج نے بواب دیا سردست خاموشی کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں۔ بین مکران کے گورنر کو لکھتا ہوں کہ وہ خودستندھ کے داجہ کے پاکسس جائے ممکن ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے آمادہ ہموجائے اورمسلمان بچوں کواس کے حوالے کر دے "

زبرنے کہ اسمین آپ کو لفین دلاتا ہوں کہ دہ اپنی علمی کے اعتراف کونے بر آمادہ نہیں ہوں گے۔ الوالحس کا جہانہ لا پتہ ہونے پر بھی آپ نے کمران کے گورنہ کو وہاں بھیجا تھالیکن اعفوں نے اپنی لاعلمی کا اظہاد کیا اور مجھے لیت بن کورنہ کو وہاں بھیجا تھالیکن اعفوں نے اپنی لاعلمی کا اظہاد کیا اور مجھے لیت بن کے کہ الوالحس کا جہاز بھی کوٹا گیا تھا اور وہ ادر اس کے چندساتھی ابھی تک دا جہ کی قدر میں ہیں۔ میں خود بھی مکران کے عامل سے بل کہ آیا ہوں۔ وہ بر کہتے داج کی قدر میں ہیں۔ میں خود بھی مکران کے عامل سے بل کہ آیا ہوں۔ وہ بر کہتے

عور توں کا حال سن کر اپنی فوج کے عیور سیا ہمیوں کو گھوڈوں پر زيني دالے كا حكم دے چكا ہوگا اور قاص كوميرايہ خط د كھانے كى مزودت بيش نهي من كاكر عجاج بن يوسف كاخون مجمد مو بحکام توشایدمیری تحریر بھی ہے سود ثابت ہو۔ میں ابوالحس کی بیٹی ہموں ۔ بیں اور میرا بھا تی ابھی تک دشمن کی درسترس سے محفوظ بي ليكن بمب رسے ساتھى ايك ايسے دسمن كى تيديں ہیںجس کے دل میں دخم کے لیے کوئی جگہ نہیں ۔ قید خالے کی اس تادیک کو تھری کانفور کیجے ۔ حس کے اندر امیروں کے کان عابدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازسنے کے بیے بیفراد بين - يدايك معجزه تحاكمين اورميرا بجائى وسمن كى قيدست زيج كي كقير. ميكن بهارى تلاس جارى مع اورمكن بيحكه ميس بحيى كبي تاركب تو تعطری میں بھینیک ڈیا جائے ممکن کے اداس سے پہلے ہی میرا زخم مجه موت کی نیندسلادے اور میں عبر تناک ا بنام سے بیج جاوُل بنیکن مرتے وقت مجھے بیرافسوس ہوگا کہ وہ صبار نتار كخودك يحبن كم سواد تركستان اور افريقة كے دروازے كھشكھٹا رہے ہیں ۔ اپنی قوم کے تیم اور ہے بس مجوں کی مددکور نہنچ سکے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلواد جوروم وایران کے مغرور تاجداروں کے مربیصاعق بن کرکوندی ۔ سندھ کے مغرود داج کے سامنے کند تابت مو كى بين موت سع منبين درتى ليكن اسه جاج إاگرتم دنده ہوتوا ہی غور قوم کے بتیموں اور بیواؤں کی مدد کو پنچو \_\_\_! ایب غیور قوم کی ہے بس بیٹی

تام کے کسی مستقریں ہمارے پاس زائد افراج نہیں " می بن قاسم نے جواب دیا رہ میں مسلمانوں کی غرب سے بایوس نہیں۔ ایسی خران لوگوں کو بھی متاثر کرسکتی ہے ، جنجس آدام کی زندگی جذبہ جس غروم کر مکی ہے ممکن ہے کہ آپ اپنی عمر کے لوگوں سے مایوس ہموں لیکن میں و نوجوانوں سے مایوس نہیں۔ وہ لوجوان جو آب اور خلیفہ سے اختلاف کے باجث نرکستان اورا فریقہ جاکر لونا پسند نہیں کرنے مسلمان بچرں پر سندھ کے داجہ نرکستان اورا فریقہ جاکر لونا پسند نہیں کرنے مسلمان بچرں پر سندھ کے داجہ کے مطالم کی داستان میں کریقینا متاثر ہموں گے۔ ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جن کی جمیت ابھی تک فرنا نہیں جو تی وہ سلمان جن سے آپ بایوس ہیں مرے نہیں سورہے ہیں اور قوم کے بتیم بچرل کی فریاد یقینا ان کے بیے صور اسرافیان ثابت ہو

جاج بن پوست گری سوج بی بڑگیا ، زبیز نے بوقع دیکھ کر آیک سفید دومال جس برنا بہیدگی تحریر بھی ، اپنی جیب سے بکال کر اسے پیش کیااور کہا ۔ سسپ کے نام یہ مکنوب ابوالحس کی لوگی نے اپنے خون سے لکھا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ اگر جاج بن پوسف کا خون منجد ہو جبکا ہو تو میرا یہ خط سینس کر میناوں ناس کی ضرور ت نہیں "

جاج بن یوسف دومال برخون سے بھی ہوئی تحریر کی چند سطور پڑھ کر
کیکیا اٹھا اور اس کی آئی تھوں کے شغلے پانی میں تبدیل ہونے گئے۔ اسس نے
دومال محدّبن فاسم کے ہاتھ میں دیے دیا اور خود دلوار کے یاس جاکر ہندوسان
کا نفتہ دیکھنے لگا۔ محدّبن فاسم نے شدوع سے لے کرآ جریک یہ کمتوب پڑھا
کمتوب کے الفاظ بیر تھے:

ب سے الفاظ بیر ہے: اس میں اور سے کہ دائی بھرہ قاصد کی زبانی مسلمان بجبل اور

محدين قاسم في دومال لبيك كر ذبير كے حوالے كيا اور جاج بن لوست كى طرف

### الفروسي وسي ملك الم

بیند دلون کی بلغاد کے بعد محد بن قاسم اور ذبیر ایک مبیح دمشق سے چند کوس کے فاصلے پر ایک جیوٹی سی بند کوس کے فاصلے پر ایک جیوٹی سی بستی سے باہر فوجی چوکی پر اتر ہے۔ محد بن قاسم فی جو کی پر اتر ہے۔ محد بن قاسم سے چوکی کے انسر کو جاج بن یوسف کا خط دکھایا اور تازہ دم گھوڈ ہے تیاد کرنے اور کھانا لانے کا حکم دیا۔

افسرف جواب دیا سے کھانا حاصر ہے لیکن آج گھوڈ سے شاید آپ کو مذرال سکیس بمادسے پاس اس وقت صرف پانچ گھوڈ سے ہیں " محد میں قاسم نے کہا مولیکن ہمیں توصرت دوجا ہمیں "

م لیکن ان گھوڈول پر امیرالمومنین کے بھائی سسیمان بن عبدالملک اور
ان کے سسائتی دمشق دوانہ ہونے والے ہیں کل چونکہ دمشق میں فنونی حرب
کی نمائش ہوگی، اس لیے ان کاآنے شام تک وہاں پہنچنا عزودی ہے۔ میں نہ
دائی بھرہ کے حکم سے سرتا ہی کرسکتا ہوں اور منامیرالمومنین کے بھائی کوناطام
کرنے کی مجراًت کرسکتا ہوں ایس جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت طبیعت کے آدمی
میں "

وكيف لكاد وه كردوبيش سي بي خرسا بوكر نفية كى طرف و يكهد بالقاء محدّ بن قاسم في لوجها يواس في كيا فيصله كيا ؟ جاج بن يوسعن في خيخ نكالاا دراس كى نؤك سنده كے نقية بين بوست كرتة بوئة بواب ديا برسي سنده كے فلاف اعلان بهادكرتا بهول . محلاً إثم اس مى دىشق دوان بهوجاؤ - زبيركوبھى سائقسلے جاؤ - يەمكتوب بھى اميرالمومنين کود کھادیا جتنی فوج دمشق سے فراہم ہو، لے کریماں پنچ جاؤ ۔ میراخط بھی امیرالمومنین کے پاس لے جاؤ۔ والس آنے میں دیریز کرنا۔ ہاں! اگر امیرالمومنین متارز نہ ہوں تو دمشق کی دائے عامہ کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوششش کرنا اور مجھے لفین ہے کہ امیرالمومنین عوام میں زندگی کے آثار دیکھ کرسند ھرکے فلات اعلان معرار میں میں شدند کر سرار جهاد میں پش و پیش نهیں کریں گے۔ میں تھیں ایک بہت بڑی و متر داری سونپ دہا موں اور دمشق مے والیں اسنے برشاید تھیں اسس سے کمیں زیا دہ اہم ذمر داری سونب دی جائے میرا خط د کھانے پہنھیں داستے کی ہرچو کی سے نارہ دم گھوٹے مل جائیں گے۔ اب جاکر تیاد ہو آؤ ۔ اتنی دیر میں میں خط تکھتا ہوں اور زہرتم بھی

مجاج بن بوسف نے تالی بجائی اور ایک حبشی غلام بھاگا ہوا اندر داخل ہوا۔ حجاج نے کہا سرائفیں مہمان خانے میں سے جاؤ کھانا کھلانے کے بعدان کے کیڑے تبدیل کراؤاور ان کے سفر کے لیے دو ہترین گھوڑے تیاد کرو ،"

« وه کهال بين ؟"

مر وه اندرآدام فرمادی بین عالبًا دو پرکے بعب دیمال سے دوانہ ہوں ارگے۔ اگر آپ کاکام بہت ضروری ہے توان سے اجازت لے بیجے۔ دو پیر تک اُن کے گوڑ سے تازہ دم جوجائیں گے۔ ویسے بھی کوئی بڑی مزل طے کر کے نہیں آئے ایس کے گھوڑ سے تازہ دم جوجائیں گے۔ ویسے بھی کوئی بڑی مزل طے کر کے نہیں آئے ایس کا کہ کھاکہ ال اسے او چھولیں۔ بذاتِ خود میں آپ کومنع نہیں کرتا۔ آپ سے جائیں توری شامت آجائے گئی۔ توری کی مرضی دیکن ہمادی شامت آجائے گئی۔

محدّ بن فاسم في بمنسنة بهوت كما يومعلوم بهوناسه . آپ مصليمان بن عبدالملك كم متعبق بهت كچه جانعة بين "

" نال! بن اسباحی طرح جانتا ہوں - عالم اسلام بیں شید اسسے زیادہ مغرود اور خود لینند آثر می کوئی مذہو۔ اسی لیے بیں بیر کہتا ہوکہ مجھے اس سے کسی اچھے جواب کی امید نہیں "

محدٌ بن قاسم نے جواب دیا "مجھے صرف بین حیال ہے کہ ہمادے چلے جائے کے بعد چوکی کے سب باہمیوں کی شامت انجائے گی۔ اس لیے اس سے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں "

در ایپ کی مرضی لیکن آپ لوچھنے جا کیں اور میں آئنی دیر میں اصطبل سے دو گھوڑے کھول کرلاتا ہوں "

محری قاسم نے در دازہ کھول کر اندر جھا کا۔ سیمان اپنے ساتھیوں کے در میان دلوارسے میں کے بادی دبارہے سے ۔ در میان دلوارسے میں کائے بیٹھا تھا۔ دوخادم اس کے پادی دبارہے سے ۔ محکد بن قاسم السلام علیکم کمہ کر اندر داخل ہوا۔ سیمان نے بے پروائی سے اس کے سلام کا بواب دیتے ہوئے پوچھا یہ تم کون ہو ؟ کیا چاہتے ہو ؟ " اس کے سلام کا بواب دیتے ہوئے پرچھا یہ تم کون ہو ؟ کیا چاہتے ہو ۔ گلا۔ محکد فیل سرکر تے ہوئے کہا۔ میں علی مواد بین آپ کو یہ بنانے آیا تھا کہ سمعاف کیجے ایس کے ادام میں علی ہوا۔ بین آپ کو یہ بنانے آیا تھا کہ میں دری پیغام نے کرجا دیا ہوں "

" جافی ہم نے کب ددکا تھیں ؟ "سیمان کے ساتھیوں نے اس پر ایک قبقہ لگایا لیکن محری قاسم نے اپنی سجیدگی کور قراد دکھتے ہوئے کہا : "ہمائے گھوڈے ہمت نقطے ہوئے ہیں اور میں اس چوکی سے دو تازہ گھوڈے سے جارہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی حزورت نوبہ تھی لیکن میں نے اس خیال سے آپ کی طاقات خردی سمجھی کہ آپ خوامخواہ چوکی کے سپاہیوں کور انجوانہ کمیں "

سیمان نے زرا کہ کر بیٹے ہوئے کہا ساکہ تھادے گھوڈ سے تھے ہوئے ہیں توتم بیدل جاسکتے ہو"

محدين فاسم في حواب دياي ايك سپاسي كے بلے بدل چلنا باعث عاد

کہ ساں سے الوارا کھالا یا ہے۔ لیکن وہ کون ہے ؟"
اس سے زبیر کی طرف اشارہ کرتے ہو۔ ئے کہا یہ اسے دکو! "
صالح زبیر کی طرف متوج ہوائیکن آئی چھیکنے میں محدین قاسم کی تلوار نیام سے باہر
آ چکی تھی۔ اس سنے کہا۔ "معلوم ہوتا ہے کہ آیام جا ہلیت سے عرب اب بھی اس
دنیا میں موجود ہیں لیکن تم ہمیں نہیں دوک سکتے ۔"

صالح تلوار کی نوگ اسس کے سینے کی طرف مرجاتے ہوئے چلآیا " اگر تماری زبان سسے ایک لفظ اور نکلا تو میری تلوار خون میں نہائے بغنے بیار نیام

ایک نسام گافقره بورا بوسنے سے پیلے محد بن قام کی تلوار کی جنبش سے ہوا میں ایک نسام سے اور کے ساتھ ہی ایک نسام سے اور کے ساتھ ہی ایک نسام سے اور کی سے جو طے کہ دس قدم دور جا پڑی اور وہ حیرت مالے کی تلوار اس کے ہا تھ سے چھو طے کہ دس قدم دور جا پڑی اور وہ حیرت ندامت اور پر بینانی کی حالت میں اپنے ساتھیوں اور اس کے ساتھی دم بخود ہو کہ دم و محد میں اپنے ساتھی وں اور اس کے ساتھی دم بخود ہو کہ محد میں اپنے ساتھی وں اور اس کے ساتھی دم بخود ہو

سلیمان نے اپنے ساتھی کی بے بسی کود مکھ کر زودسے قبقہ لگایالیسکن محکد بن قاسم کو گھوڑے پرسوار ہو تادیجہ کر قبقے کی آواز اس کے گئے بیں اٹک گئی اور اس نے جبلا کر کہا " مظہرہ!"

خرد بن قاسم نے گھوڑ ہے کی لگام موٹ ہے ہوئے اس کی طرف دیجا اور کہا ۔ در اپ کاس بھی بہادر ہے لیکن تلواد بکر انہیں جانی ۔ میرامشود ہ ہے کہا ۔ در اپ کاس بھی بہادر ہے لیکن تلواد بکر نا نہیں جانی ۔ میرامشود ہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو دمشن کی نمائش میں ہے جانے سے پہلے کسی سیاہی کے برد کریں " یہ کہ کر محد بن قاسم نے اپنے گھوڈ ہے کوایڈ لگادی اور دولوں آن کی آن میں درخوں کے بیچے غائب ہوگئے ۔

نهين ديكن مين بهت حليه دمشق بينيا چا بهنا بور:

ستوتم سائی ہو۔ تھادے نیام میں لکرٹی کی مواد سے یالو ہے کی بخ سلمان کے ساتھوں نے پھرا کے فقد لگایا۔

محدٌ بن قاسم نے بھراطیدنان سے جواب دیا۔" اگر بازوؤں میں طاقت ہو تولکڑی سے بھی لوہے کا کام لیا جاسکتا ہے ۔لیکن میں آپ کو بقین دلا آ ہوں کہمیری تلواد بھی لوہے کی ہے اور مجھے اپنے بازوؤں پر بھی بھردسہ ہے "

سیمان نے لینے ایک سائتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا " ضائے! یالط کا بالوں میں کافی ہوسٹ یا دعلوم ہوتا ہے۔ ذرا انطقو، میں اس کے نسپا ہمیا مذہو ہر دیکھنا جاہتا ہوں:"

ایک گندی رنگ کا قوی ہیکل شخص فورًا اُکھ کھڑا ہوا اور نیام سے تلوار ال کر آگے بڑھا۔

محدّن قاسم نے کیا " یں داہ چلتوں کے سامنے اپنی نیا ہمیانہ صلاحیّتوں کی ماکن کرسنے کا عادی نہیں اور نہ میرے یاس اتناوقت ہی ہے اور اگروقت موا تو بھی بیس کرائے پر قبضے لگانے والوں سے دل لگی کرنا ایک سیاہی کے لیے باعث عاد سمجھتا ہوں ۔

محمد می می می که کر با برنکل آبالیکن صالح نے آگے بر م کر تنوادی نوک سامنے کرتے ہوئے کہ تنوادی عمد سامنے کرتے ہوئے اس کا داستر دوک بیاا ود کہ اس کے وقت الگرتھادی عمد دو جارسال اور زیادہ ہوئی، تو بین تھیں بتا تا کہ کر ائے پر قمقہ نگانے والا کھے کہتے ہیں ؟

سائے ذہرایک گوڑے پرمواد ہو کر دومرے گھوڈے کی نگام تھائے ہوئے کا نگام تھائے ہوئے کا ساتھاں نے دو کیے بے چادہ فکرا جائے ہوئے کا مسلمان نے باہر کل کر کہا سے جانے دو کیے بے چادہ فکرا جائے

صالح غصے سے اپنے ہونٹ کا ٹمآ ہوا اصطبل کی طرف بھاگا۔ سلیمان نے کہا : " بس اب رسنے دو۔ تم ان کا کچھ نہیں بگاٹ سکتے۔ ایک فوجوان لڑکا ہم مب کا مُندچ اگر نکل گیا۔ "

داستے میں ذہیر نے تحدین فاسم سے کہا " دیکھ لیا سہزادہ سلیمان کو۔
میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ خلافت کا امید واد بھی ہے "

میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ خلافت کا امید واد بھی ہے "

میرنے کہا " خوا اسلیمانوں کو سٹرسے بچائے "

زبیرنے کہا " محد اس کی میں نے پہلی دفعہ تھا دسے چہرے پر حلال دکھیا
ہے ۔ تلواد نکالنے وقت تم اپنی عمرے کئی سال بڑے معلوم ہوتے تھے اور جانے
ہو وہ شخص جے تم نے مغلوب کیا ہے کون تھا ؟ وہ صالح تھا ۔ قریبًا ڈیڈھ سال
میوا، میں نے اسے کوفریں و مکھا تھا۔ اسے تبیغ دنی میں اپنے کمسال برناز
ہے لیکن آج اس کا عود اسے لے دلوبا ،"

#### (4)

دمشق کی جا مع مسجد بین نماز عصراداکرنے کے بعد محدین قاسم اور زبیر قصر خلافت بی داخل ہوئے ۔ خلیعہ ولید کے دربان نے اُن کی آمدی اظلاع بلتے ہی اکفیں اندر کلایا ولید بن عبدالملک نے بعد دیگیے ہے ان دونوں کو مرسے پاؤں کی درکیا اور لوجھا " تم میں سے محدین قاسم کون ہے ؟"
محدین قاسم نے جواب دیا یہ میں ہوں ۔"

عاضرین دربارجن کی نگاہیں زہر پر مرکوز ہو گئی تھیں ' حیرست دوہ ہو کر محلاً بن قاسم کی طرف متوجہ ہوئے اوران کی خاموش نگاہیں آئیسس میں سرگوشیاں محمد نے گئیں۔ جاج بن وسف کے گزشتہ کمنوب سے ولید کومعلوم ہو دیکا تھا کہ محد بن قاسم

بالكل فروان ہے ليكن اس سے باوجود وہ بھى درباديوں كى طسرح زبير ہى كو جائ بن لوسف كا بونهار بھتیجاسمجدرہا تھا۔ اور سولہ سترہ سالہ فوجوان كو قبيبہ كے لشكر سے سراول كا سالادِ اعلىٰ تسليم كرنے كے بيان تھا۔

" بنيس اميرالمومنين "بدر نبرسع"

ولیدنے زبر کی طرف فورسے دیکھتے ہوئے کہا " بیں نے سٹ بدپیلے بھی محصیں دیکھا ہے۔ شایدتم مراندیپ کے ایکی کے ساتھ گئے سے ۔ تم کب آئے اور وہ نیجے کہاں ہیں ؟ "

فلیفہ کی طرح حاصر بن دربار کی تو حرب بھی زیر پر مرکور ہوگئی اور لبض نے اسے بچان یا ۔ زیر کا تد بد ۔ دیجہ کر محرک ن اسے بچان بن یوسف کا خط بیش کرتے ہوئے کہا " امیر المومین ! ہم ایک نہایت فروری بیغام سے کر آئے ہیں۔

آپ ملاحظہ فر مالیں \_\_\_\_ ولید نے خط کھول کر پڑھا اور کچے دیر سوچنے کے بعد حاضری دربازسے نا طب ہوکہ کہا اس سندھ کے داجہ نے جارا جما فاکہ ہے ہیں ہے۔ سراندیں سے آنے والی بوادل اور تیم بچوں کو قید کر لیا ہے۔ زیر تم اپنی تمام سرگزشت خود مساؤلا

آبجکابے کہ وہ اندنس پرجملہ کرنا چاہتاہے۔ دو سری طرف ترکستان میں عواق کی تام افراج کو قبتہ اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا ہمیں نیا محاذ کھولنے کے لیے یا توان میں سے ایک محاذ کمزود کرنا پڑے گایا اور کچھ مذت انتظاد کرنا پڑے گا۔"

قاضی نے جواب دیا سرالمومنین ایر نط سننے کے بعد ہم ہیں سے کوئی ایسا نہیں جو انتظار کا مشودہ دے۔ اگر آپ یہ معاملہ توام کے سامنے پیش کریں ، تو شخصا مید ہے کہ سندھ کی مہم کے بیاے ترکستان یا افریعۃ سے افراج منگول نے کی ضرورت بیش نہ آئے گئی "

ولیدنے کہا " اگر آپ توام کو جہاد کے لیے آمادہ کرنے کی ذمہ داری لینے سے لیے تیاد ہوں " سکے لیے تیاد ہیں۔ تو ہیں ابھی اعلان جہاد کرنے کے لیے تیاد ہوں " قاصنی مذبذب سا ہوکر اپنے ما تھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔

ولیدنے کہا ہو ہیں عوام سے مالیوسس نہیں۔ مجھے مرف پیشکایت ہے کہ ہمادا اہل الرائے طبقہ خود غرض اور خود لبند ہو پکاہے۔ آپ جانتے ہیں جب مرسیٰ بن تفییر سنے افست ریقہ بیں پیش قدی کی بھی تو او پنے بطیقے کے کئی آ دمیوں نے ہماری مخالفت کی بھی جب قت بیہ نے مرو پر حملہ کبا تھا تو میرسے اپنے ہی بھائی سیمسان نے مخالفت کی تھی۔ یہ ہماری اور بدسمتی ہے کہ بااثر طبقہ بیں جو لوگ کچھ تلمیں ہیں وہ کاہل اور تن آسان ہیں اور گھروں ہیں بیٹھے دوئے دبین پر فلبۃ اسلام کے لیے اپنی نیک دعاوی کو کائی اور گھروں ہیں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ سب عوام تک پہنچنے کی کوسٹ شن کریں قدچند دنوں ہیں ایک الیے فوج تیاد ہو سب عوام تک پہنچنے کی کوسٹ شن کریں قدچند دنوں ہیں ایک الیے فوج تیاد ہو سب میں ہو اپنی آپ تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوئے ہیں۔ اور ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے او پینے طبقوں کے بدعمل لوگوں کو اور ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے او پینے طبقوں کے بدعمل لوگوں کو

ذہبر نے سروع سے لے کہ آخر بک تمام واقعات بیان کیے لیکن دربار میں جوش وخروس کی بجائے مایوسی کے آٹا رپاکر اختمام پر اس کی آواز ملجگی کا اور اس نے جیب سے دو مال نکال کر خلیف کو میش کرنے ہوئے کہا ''ابوالحسن کی بیٹی نے بہ خطود الی بھرہ کے نام لکھا تھا''

جاج بن یوست کی طرح ولید بھی بہ خط پڑھ کر ہے حدم تاتر ہوا۔ اسس
نے اہل درباد کوس نانے کے لیے خط کو دوسری بار بلند آوازیں پڑھنے کی
کوسٹ ش کی لیکن چند فقر ہے پڑھنے کے بعد اس کی آواز ڈک گئی۔ اس نے
مکتوب محد بن قاسم کے ہا تھ ہیں دیتے ہوئے کہا رہ تم پڑھ کر مُسنا دوا''
مگوب محد بن قاسم نے سادا خط پڑھ کر مُسنایا جلس کا دنگ بدل چکا ہمت ۔
ما صرین ہیں سے اکٹر کے جبرے بین طاہر کر در ہے سطے کہ جذبات کا طوفال مقل کی صلحتوں کو مغلوب کر چکا ہے لیکن ولید کو فاموش کو بدوا شت ندکر سکا۔
مقل کی صلحتوں کو مغلوب کر چکا ہے لیکن ولید کو فاموش کو بدوا شت ندکر سکا۔
ماس نے کہا یہ امیر المومنین ! اب آپ کوکس بات کا انتظاد ہے۔ یہ سوچنے کا موقع نہیں ۔ یہ نی سرسے گزد چکا ہے ۔

وليدنے لچرچھا "آپ کی کیا دائے ہے؟"

قاصی نے بواب دیا "امبرالمومنین! فرص کے معاملے میں داستے سے کام نہیں بیاجا تا۔ داستے حرف اس وقت کام دسے سکتی ہے جب ساسنے دو داستے ہوں لیکن ہمادے سامنے حرف ایک ہی داستہ ہے "
داستے ہوں لیکن ہمادے سامنے حرف ایک ہی داستہ ہے "
دلید نے کہا '' میں آپ سب کی دائے پُوچھتا ہوں "

ایک عهدیدارنے که در ہم میں سے کوئی بھی اُلٹے پاوّں چلنا نہیں جانتا " دلیدنے کہا در لیکن ہمادسے پاس افواج کہاں ہیں ؟ موسٰی کا پنیام بریمن آبادکے قلعے برہار اجھنڈ الراد اے "

اور دره کهدری عقی معنی معنی ایساچی مهول لیکن تم دیرست آست ، میں مایوں پیچی گفتی "

میسے اور سہانے سپنے کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ دیکھ دہا تھا کہ وہ انہ سائی الحار سے کے جند سپاہی سکی تلواریں اٹھائے اس کے چادوں طرف کھوٹے اور باتی ناہمید کو پچرٹ کر نندخانے کی طب وف لے جاری ہیں اور وہ مرفو کر منجی لگا ہموں سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ ناہمید کے باریح ہیں اور وہ مرفو کر منجی لگا ہموں سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ ناہمید کے بعد اپنے ہا تھوں اور چاوی کی درجد کے بعد اپنے ہا تھوں اور چاوی کی درجد ارسے کا وروازہ بہت کی ہوتے ہے۔ اور وہ سخت جد وجد اور گر آنا ہموں کو دھکیاتا، بارتا اور گر آنا ہموا قید خانے کے وروازہ سے نام ہوں کے جد جمد کو جاتا ہے اور اسے کھولنے کی جد جمد اور گر آنا ہموا قید خانے کے دروازے ناک ہونے اور اسے کھولنے کی جد جمد کرتا ہے۔

نبیرسند من نام بد! نام بد! "کتے ہوئے آئکھیں کھولیں اور سائنے محدیہ بن قاسم کو کھڑا دیکھ کر بھر مند کر لیں۔

بحكرين قاسم أسع نواب كى ماكت بين با تقيادُن بادسته اودنا بهدكا نام لينة بهوست من چكا تفارنا بم اس ف اسع گفتگوكا موضوع بنا ا مناسب خرسي اور چيك سع اپنے بستر پر بدي گيا . مقوري دير كے بعد زبير سنے دوباره المنكھيں كھو بي اور كها يواب الكے ؟"

محدبن قاسم في جواب دبابهان إلى آگيا ، ون اور مجر محوسو في كر لوچها « آب برن بازي اور تينغ زني من كيم بين ؟ "

ذبیر نے سجواب دیا میں نے بچین میں جو کھلونا لپند کیا تھا، وہ کال تھی اور جب گھوڑے کی دکاب میں یا وُں دکھنے کے قابل ہوا۔ میں نے نیزے سے دیادہ یر خرسانے میں ایک لذت محس کریں گے۔ سندھ کے طالم داج کو براجولا کہیں اگے اوراس کے بعد بنی اسرائیل کی طرح و نیااودعا قبت کا بوج فراکے سرحقوب کر آدام سے بیٹھ جائیں گے لیکن اگر آپ ہمت کریں تو ہیں آپ کو لیفین دلا آہوں کہ عامتہ اسلین ابھی تک زندہ ہیں۔ اگر آپ او پھے طبقے کی تفریحی مجالس کی بھائے دمشق کے ہرگھر میں جانا، عوام میں بیٹھنا اور ان سے باتیں کرنا گواد اکریں تو سندھ کے اسپر جو قید خانے کی دیواد وں سے کان لگائے کھ اور صحت دے، وہ اپنی گھوڑوں کی ٹاپ سن سکیس کے اور فرانس کی کور ندگی اور صحت دے، وہ اپنی گھوڑوں کی ٹاپ سن سکیس کے اور فرانس کر نہیں ہوئیں "

مُحَدِّبِنَ قَاسَمِ فَ كُمَا يِسُ الكُّهُ اميرا لَمُومَنينَ مِجْدِ اجازت دي تومي بير ذم داري لهذ كر ادية الأمور "

لینے کے یکے تیار ہوتی "

ولیدنے کہا یہ تمحیق میری اجازت کی صرورت نہیں " محدین قاسم کے نبد دربار کے ہرعمد یدار نے دلیدکونٹی فوج بھرتی کینے کالفین دلایا اور پرمجلس برخاست ہوئی۔

عشاء کی نماد کے بعد محد بن قاسم اور زبرا پس میں باتیں کردہے تھے۔

ایک المی سے آکر یہ بیام دیا کہ امیرا لمومنین محد بن قاسم کو بلتے ہیں گرد بن قاسم سیاہی کے ساتھ جلا گیااور زبرا پی استر پر لیٹ کرکھے دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد او کھنے او گھنے بنوں کی حسین وادی میں کھوگیا۔ وشق سے کوسول دور وہ نامید کی لائن میں سندھ کے شہروں میں بھٹک دہا تھا۔ قلعوں کی صیبوں دور وہ نامید کی لائن میں سندھ کے شہروں میں بھٹک دہا تھا۔ قیدیوں کی آئی بیٹر ایل کو کہ اور مجمل اور مجمل

یں عام لباس میں اچھامعلوم ہوتا ہوں یاسپاہیا نہ لباس میں ؟ معالج نے بحواب دیا '' خدانے آپ کوایک ایسی صورت دی ہے جو ہر

لباكسس ميں اليھي لگتي ہے "

سیمان آینے کی طرف دیکھ کرمسکرایا اور بھر کھے سوچ کربولا " مجھے اس لطکے کی صورت پردشک آگیا تھا۔ وہ نمائش دیکھنے ضرور آئے گا۔اگرتم بیس سے کسی کو مل جائے تواسے میرے پاسس لے آئے۔ وہ ایک ہونہار سیاہی ہے اور میں اسے اپنے یاس رکھنا چاہتا ہوں "

صالح نے ایسا محسوس کیا کہ سلیمان اس کی دکھتی دگ پرنشز چھو ہے۔ وہ بولا "آپ مجھے زیادہ مشرمندہ نہ کریں۔ اس وقت تلواد پرمیرے ہاتھ کی گرفت مضبوط نہ تھی اور بہ بات میرے دہم ہیں بھی نہ تھی کہ وہ میری لا پرواہی سے فائدہ اٹھائے گا "

سيمان نے كها يو اپنے مترمقابل كوكمزور مجھنے والاسبابى ہمين مات كھاتا ہے . خير يه تھادے ليے اچھاں بن تھا۔ اچھا يہ بناؤ! آج ہمادے مقابلے بيں كونى اسے كايانہيں ؟

صالح نے بواب دیا " مجھے یہ توقع نہیں کہ کوئی آپ کے مقابلے کی بخرات کرسے گا۔ گزشتہ سال نیزہ بازی ہیں تمام نامور سپاہی آپ کے کمال کا عزاف کرسے ہیں ہے

وليكن المبرالمومنين مجمسينوش مذيق "

"اس کی و جرصرف بہے کہ آپ ان کے بھائی ہیں اوروہ بہجانتے ہیں کہ آپ کی ناموری اور شہرت ان کے بیائی کہ آپ کی دلی عدی کے راستے میں رکا وہدے ہوگی۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں ہوجٹ گہ آپ بیدا کر پچکے ہیں وہ کسی اور کو چاہا،

کسی اور چیز کولپند نہیں کیا. رہی تلوار' اس کے متعلق کسی عرب سے یہ سوال کرنا کہ تم اس کا استعمال جانتے ہو یا نہیں اس کے عرب ہونے بین شک کرنے کے متراد ون ہے۔ اپ لیقین دکھیے! میری تربیت اپ کے ماحول سے مختلف ماحول میں نہیں ہوئی۔ ماحول میں نہیں ہوئی۔

کھے اس کے بھا ان کی خواہ سی کے ہم دونوں فنون حرب کی نمائش میں محصہ اس کے بھا ان کی خواہ ش ہے کہ ہم دونوں فنون حرب کی نمائش میں حصہ لیں اگر ہم مقابلے میں دو مروں پر سبقت لے گئے تو دمش کے لوگوں پر بر بہت اچھا اثر پڑے گا اور ہمیں جما دکے لیے تبلیغ کا موقع مل جائے گا امیرالمومنین کی خواہ ش ہے کہ ہمادا مقابلہ سیمان اور ان کے ساتھیوں سے ہو۔ امیرالمومنین کی خواہ ش ہے کہ ہمادا مقابلہ سیمان اور ان کے ساتھیوں سے ہو۔ ذریر نے کہا یہ امیرالمومنین کا خیال در سنت ہے ۔فدانے ہمادے لیے دہیر ہے اموں کہ آپ سالح میں ایپ کو یہ بتا دینا ضروری سبھتا ہوں کہ آپ سالح میں ایپ کو یہ بتا دینا ضروری سبھتا ہوں کہ آپ سالح اور سلیمان کے متعلق غلط اندازہ نہ لگائیں۔ داستے ہیں آپ کے ما محوں اس کا اور سلیمان کے متعلق غلط اندازہ نہ لگائیں۔ داستے ہیں آپ کے ما محوں اس کا مات کھا جا نا ایک اتفاق کی بات تھی۔ وہ دونوں نیزہ بازی میں اپنی مثال نہیں رکھتے ۔ تا ہم ہیں تیاد ہوں "

محدّ بن قاسم نے کہا "ہمیں اپنی بڑائی مقصور نہیں۔ ہم ایک اچھےمقصد ، کے لیے نمائش میں حصر لیں گے فدا ہماری ضرور مدد کرے گا۔ امیرالمومنین نے کما ہے کہ دہ ہمیں اپنے بہترین گھوڑے دیں گے :"

(٣)

سلیمان ہی عبدا ملک نے ایک قد آدم آ بیننہ کے سامنے کھونے ہوکرندہ بہنی اور خود سرہ ریکھتے ہوئے اپنے ساعیوں کی طرف دیکھ کے کہا یوکیوں صالح!

# سپایی اور شهزاده

دنامهٔ جاہلیت میں بھی عرب تبراملان ٹی شمشرندنی اور شهسواری میں غیر معمولی مہادت حاصل کرنا اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ سمجھتے تھے۔ سردادی ، ہو تت ، سنہرت اور ناموری کاسب سے بڑا معیار ہیں تھا۔ محرالشینوں کی محفل میں سب سے بڑا شاعراسے تسلیم کیا جاتا تھا جو تبروں کی سنسنا ہے اور تلواروں کی جھنگار کا ہمترین تصور بیش کرسکتا ہو۔ جسے اپنے صبار فناد گھوڑے کے سموں کی آواز کسی صحائی دوشیزہ کے تمقیوں سے ذیادہ متا ترکرتی ہو، جس کے لیے دورسے کسی صحائی دوشیر میں اٹر کرتی ہو، جس کے لیے دورسے محبوبہ کے کمل اور کرد وغیار میں اٹر ہوئے شام سوار کی جھلک میساں طور پر معاذب بھاہ ہو۔

اسلام سنے عربوں کی الفرادی شجاعت کو صالحین کی نا قابلِ تسخیر قوت بیں تبدیل کر دیا۔ روم وایران کی جنگوں کے ساتھ ساتھ عوبوں کے فنونِ حرب بیں اضافہ ہوتاگیا۔ خالد اظم کے ذمانے بیں صعت بندی اور نقل و حرکت کے پڑائے ، طریقوں میں کر دوج پہلے بھی تھالیکن طریقوں میں کئی تبدیلیاں ہوتیں ۔عربوں میں ذرہ پہننے کا رواج پہلے بھی تھالیکن روم کی جنگوں سے دوران ذرہیں اور خود سپاہیا بناباس کے اہم ترین جُرون

نهيں ہوڪتي"

سیمان نے کہا یولیکن میری داہ بیں سب سے بطی دکاوٹ جاج بن پوسف ہے۔ دہ عواق پر اینا قداد قائم دکھنے کے لیے اس بات کی کوئٹسٹ بیں ہے کہ میرے بھائی کے بعد میرا بھیجا مسند خلافت پر بیٹھے " مالح نے کہا" خدامیے بھائی کے قاتل کو غادت کرے۔ مجھے لیتین ہے کہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ لوگوں کے دلوں پراٹرڈ النے کے لیے جونوبیاں سی بیں ہیں' وہ نہ آپ کے بھائی ہیں ہیں نہ کسی اور ہیں۔ آپ گزشتہ سال فنونِ حرب کی نمائش میں نام بیداکر کے اپنا داستہ صاف کرچھے ہیں۔ دائے سامہ خلافت کے معاملے ہیں آپ کی حق تلفی گواد انہ کرے گی "

ایک غلام نے آگر اطلاع دی کہ گھوڈے تیاد ہیں اورصالے نے کہائیمیں چلنا چاہیے۔ نمائش نثروع ہونے والی ہے ،"

Carlo Sale Carlo

(7)

ومشق کے باہرایک کھکے میدان میں قریبًا ہرروز نیزہ بازی کی مشق کی جاتی تھی۔ نیزہ بازی میں یونان کا قدیم رواج مقبولیت حاصل کردیا تھا۔

ہمت آرنائی کرنے والے ذرہ پوش شام سواد کچھ فاصلے پر ایک دوسرے
کے سامنے کھوٹ ہوجائے خطرہ سے بچے کے لیے ذرہ ، خوداور چاد آئینہ کے
سامنے کھوٹ ہوجائے خطرہ سے بچے کے لیے ذرہ ، خوداور چاد آئینہ کے
سامنعال کے باو بچودا میں بنزوں کے علاوہ ایسے نیزے استعال کے جائے
جن کے کھل لوہ کے مزبول اور اگل سراتیز ہونے کی بجائے کند ہو۔ ٹالث درمیان
میں جھنڈی لے کر کھوٹا ہوجاتا اور اس کے اشادے پر یہ سوار گھوڈوں کو پوری
دفتار سے دوڈ انے ہوئے ایک دو سرے پر جملہ آور ہوتے جو سواد لینے بیر تھابل
کی ذرسے نیچ کر اُسے ضرب لگانے میں کامیاب ہوتا وہ بازی جیت جاتا. مات
کھانے والا سواد کند نیزے کے دباؤ کی وجہ سے اپنا توازن کھو کر گھوٹا ہے سے گھانے والا سواد کند نیزے کے دباؤ کی وجہ سے اپنا توازن کھو کر گھوٹا ہے سے گھانے والا سواد کند نیزے کے دباؤ کی وجہ سے اپنا توازن کھو کر گھوٹا ہے سے گھانے والا سواد کند نیزے کے دباؤ کی وجہ سے اپنا توازن کھو کر گھوٹا ہے سے گھانے والا سواد کند نیزے کے دباؤ کی وجہ سے اپنا توازن کھو کر گھوٹا ہے سامان تھنے کے سامان تھنے کیا ہے کہ سامان تھو کی سامان تھنے کے سامان تھنے کے سامان تھنے کیا کہ سامان تھنے کیا ہے کہ سامان تھو کھوٹا کے سامان تھو کی کے سامان تھو کیا گھوٹا کے سامان تھوں کیا گھوٹا کے سامان تھوں کیا ہے کہ سامان تھوں کے سامان تھوں کی کھوٹا کے سامان تھوں کیا گھوں کیا گھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کے سامان کی کھوٹا کی کھوٹا کی کھوٹا کے سامان کیا تھوں کی کھوٹا کے سامان کے سامان کی کھوٹا کی کھوٹا کے کہ کھوٹا کے سامان کو کھوٹا کے کھوٹا کے کھوٹا کے کہ کھوٹا کے کھوٹا کے کھوٹا کی کھوٹا کے کھوٹا کیا کھوٹا کی کھوٹا کے کھوٹا

اس سال حسب معمول فنون حرب کی نماکش ہیں جھٹے لیے کے بیے بہتے لوگ دُوددود سے آئے کے ایک دسیع میدان کے چادوں طرف نما نابکوں کا بہوم تھا۔ ولیدبن عبدالملک ایک کرسی پردولق افروز تھا۔ اس کے دائیس با بیس دربا دِخلافت کے بولے ربولے ہورہ داربیٹھے تھے۔ دوسری طب دف نما نابکوں کی قطاد سے بولے سیامان بن عبدالملک اپنے چند عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھا تھا۔

نمائش شروع ہوئی اسلی جات کے ماہرین نے منجنین اور دبالوں کے جدید منونے بین کرکے الغامات حاصل کیے۔ تیراندازوں اور شمشیرزی کے ماہرین نے اپنے کمالات دکھائے اور تماشا تیوں سے دادر تحیین حاصل کی .

سے۔ قلعہ بندشہروں کے طویل محاصروں سے دوران اکسی ایسے الے ک

محفوظ ہو کرشہر بناہ پر سپھر برساسکتی تھیں۔ اس کا تخبل کمان سے اخذ کیا گیا تھا۔ لیکن چند سالوں ہیں آلاتِ حرب کے ماہرین کی کوششوں نے اسے ایک

نهايت البم آله بنا ديا تقا.

قلعربندشهرول کی شخیر کے لیے دوسری چیز جسے عربوں نے بہت زیادہ
دواج دیا، دبابہ تھی۔ یہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا قلعہ تھا۔ جس کے بنچے پہیے لگائے
جانے ہے۔ چند سپاہی لکڑی کے تخوں کی آٹر میں میٹھ جاتے اور چند اسے دھکیل
کرشہر کی فصیل کے ساتھ لگا دیتے۔ پیادہ سپاہی اس کی پناہ میں آگے بڑھتے اور
اس سے سبڑھی کا کام لے کرفعیل پرجا چڑھے۔

کھے میدان میں بیا دہ فوج کی طرح عرب سواد بھی ابتدا میں تلواد کو نیزے پر ترجیح دینے کے عادی نظے لیکن آئین پوئٹ سپائیں سے مقابلے میں انھوں نے نیزے کے اہمیت کو ذیا دہ محسوس کیا اور چند سالوں میں عرب کے طول و عرض میں تیراندازی اور تینے ذی کی طرح نیزہ باذی کا دواج بھی عام ہوگیا۔ شام کے مسلمان دوم کی قربت کی وجہ نے ذیا دہ متا ٹرسے اور بہاں نیزہ باذی کو سے مسلمان دوم کی قربت کی وجہ نے ذیا دہ متا ٹرسے اور بہاں نیزہ باذی کو اسے مسلمان دوم کی قربت کی وجہ نے لگی تھی۔

عرب گھوڑسے اور سوار دنیا بھر ہیں مشہود تھے۔ اس بیلے دوسسے سے نون کی طرح نیزہ بادی ہیں بھی وہ ہمسایہ ممالک پرسبفت سے گئے : بلندکرتے ہوئے اکھاڑے میں چاروں طرف ایک جیگر لگایا اور اس کے بعد محب میدان میں آکھڑا ہوا۔

نفیب نے اوار دی سکوئی ایساہے ، چواس نوبوان کے مقابلے ہیں آنا باہتاہے "

عوام کی نگابی سیمان بن عبدالملک برمرکود ہوتی تھیں سیمان نے سر پرخود دکھتے ہوئے اکھ کر ایک جبشی غلام کواشادہ کیا جو پاس ہی ایک خوبصورت مشکی گھوڑ ہے کی باگ تھاہے کھڑا تھا۔ غلام نے گھوڑ ہے کیا اورسیمان اس پر سواد ہو گیا۔ سور ج کی دوشنی ہیں سیمان کی زرہ چک د ہی تھی اور ہمکی ہمکی ہمواہیں اس کے نود کے اوپر سبز دلیتم کے نازوں کا مجندنا لہرادہا تھا۔

سلیمان اود ایوب ایک دو سرے کے مقابط میں کھڑے ہوگئے اود توام دم بخود ہوکر ڈالٹ کی بھنڈی کے اشادے کا انتظار کرنے گئے۔ ثالث نے جھنڈی ہلائی اود ایک طرف کھوٹرے ایک دو سرے کی طرف بڑھے سواد وں سنے ایک دو سرے کی طرف بڑھے سواد وں نے ایک دو سرے کے قریب بہنچ کرخود بچنے اود دو سرے کو حزب لگل نے کی کوشش کی ۔ سلیمان مقابلے میں آنے سے پہلے اپنے مرمقابل کے تمام داوّں دکھے کر ان سے بچنے کے طریق سوچ چکا تھا۔ چنا بخرایوب کا واد خالی گیااور سلیمان کا نیزہ اس کے نود ہر ایک کادی حرب کا نشان چوڑ گیا۔

ثالث نے سیمان کی فتح کا علان کیا۔ ولید نے اکٹے کراپنے بھاتی کومبادکباً دی اور ابوب کی حصد افزائی کی۔

سیمان نے نود آنادکر فاتحان اندازیں تماشائیوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اود حسب معمول اکھاڑے کا چکر لگا کر بھرمیدان میں آکھڑا ہوا ، سیمان کے تین ساتھی تیراندادی کے مقابطے ہیں شریک ہوئے اور اُن میں سے ایک دو سرے درجے کا بہترین تیرانداذ ماناگیا۔ اس کا دو سرا ساتھی۔ صالح تلواد کے مقابطے ہیں یکے بعد دیگر سے دمشق کے پانچ مشہور بہلوالوں کو نیچا دکھا کہ اس بات کا منتظر تھا کہ امیرالمومنین اسے جملا کر اپنے قریب کرسی دیں گے لیکن ایک لوجوان نے اچا تک میدان ہیں آگر اسے مقابطے کی دعوت دی اور ایک طویل اور سخت مقابطے کے دعوت دی

یہ نوبوان زبر تھا۔ تماشائی اگے بڑھ ٹھے کھالے کومغلوب کرنے والے نوجوان کی صورت دیکھنے اور اس سے مصافحہ کرنے میں گرم ہوشی دکھا ہے تھے اور صالح عضے اور ندامت کی حالت میں اپنے ہونے کا طے رہا تھا۔

ولیدا کھ کہ آگے بڑھا اور ذہبر سے مصافی کرتے ہوئے اسے میار کباد دی اور پھرصالح کی طرف متوج ہوکہ کہا یہ صالح! تم اگر غصتے ہیں نہ آجاتے تو شاید مغلوب نہ ہوئے۔ ہبرصورت میں اس نوجوان کی طرح تھیں بھی انعام کا حقال سمجہ تاہم ہیں۔"

سب سے اسخریں نیزہ باذی شروع ہوئی۔ کئی مقابلوں کے بعدا تھ ہمری نیزہ باذ منتخب کے کئے اور اسخری مقابلہ شروع ہوا۔ جول جول مقابلہ کرنے والوں کی تعداد گھٹی جاتی تھی۔ وادو تحسین میں گلا بھاڈنے والے تماشا تیوں کے جوش وخروش میں اضافہ ہونا جاتا تھا۔ بالا تخرایک طرف ایک اور دوسری طرف دونیزہ بازرہ گئے۔ تنہارہ جانے والے سواد نے کے بعد دیگرے اپنے دولوں می لفین کوگر اکر اپنا خود آباد ااور عوام اسے پیچان کر ذیادہ جوسش و خروش کے ساتھ تحسین و آفرین کے نغرے بلند کرنے گئے۔ یہ نوجوان ایک خروش کے مساتھ تحسین و آفرین کے نغرے بلند کرنے گئے۔ یہ نوجوان ایک نوریا نی نومسلم تھا اور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحان انداز میں اپنا نیزہ یونا نی نومسلم تھا اور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحان انداز میں اپنا نیزہ

بو كاتم جا و اور أسے بلاكر سمجھاؤ ."

ذبیرنے جواب دیا "امیرالمومنین! بیں اُسے بہت سمجھا چکا ہوں ۔ وہ نود بھی اس خطرے کو محسوس کرنا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس صورت بیں اگر اس کی جیت ہوئی تو نو تو اول پراس کا خوش گواد اثر پڑے گااور اُسے سندھ کے حالات شناکرا تھیں جہا دیکے ہیے آبادہ کرنے کا موقع بل جائے گا۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ذرہ کے بغیر سواد ذیا دہ چیست دہ سکتا ہے ۔"

زبر کا جواب ولید کومطمئن مذکرسکا۔ وہ نود اُٹھ کر محد ہن قاسم کی طرف بڑھا۔ اور تماشا بی زیادہ پرلیٹانی کا ظہاد کرنے لگے۔

محد ان المحدد ا

محلاً بن قاسم فے جواب دیا یہ امیرالمومنین اِ خداجا نتا ہے کہ مجھے اپنی کاکش مقصو دہنیں ۔ ہیں پرخطرہ ایک نیک مقصد کے لیے قبول کر دیا ہوں اور پر کوئی بھست بڑراننظرہ بھی ہمیں ۔ میرا خیال ہے کہ ذرہ ہین کرسواد حہست نہیں دہتا یہ "کیکن اگر محصادی ہے تھادی پسلیاں نہ بچاسکی تو ؟"

رمانو بھی مجھے افسوس بنہ ہوگا۔ مجھے اپنی لیلیوں سے زیادہ اس لواکی کاخیال سے جس کے سینے ہیں ہمادے ہے دیم دشمن کے تیر کا ذخم ناسور بن چکا ہے۔ اگر خداکو اس کی مددمنطور سے تو مجھے لینین ہے کہ وہ آج مجھے دمشق کے لوگوں کے مداکو اس کی مددمنطور سے تو مجھے لینین ہے کہ وہ آج مجھے دمشق کے لوگوں کے سامنے سامانی تضحیک مذبیعے دے گا اور ممکن ہے ہیں بازی جیتنے کے لعد آس

(4)

نقیب نے نین بارا وازدی جی کوئی ہے جس بیں سیمان بن عبدالملک کے مقابلے کی ہمت ہے جی لیکن لوگوں کواس سے پہلے ہی یقین ہو بچکا تھا کہ اب کھیل ختم ہو بچکا ہے اور وہ امیرالمومنین کے اعظیے کا انتظار کر رہیے کھے لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا نزدہی ، جب سفید گھوڈسے پر ایک سوار نیزہ ہاتھ بیں کے حیرت کی کوئی انتہا نزدہی ، جب سفید گھوڈسے پر ایک سوار نیزہ ہاتھ بین لیے میدان میں آ کھڑا ہوا۔ تماشا بیوں کو حیرانی اس بات پر نزمی کہ ایک نیزہ باز سیمان بن عبدالملک کو مقابلے کی دعوت و سے دہا تھا بلکہ وہ اس بات پر ششدر سیمان بن عبدالملک کو مقابلے کی دعوت و سے دہا تھا بلکہ وہ اس بات پر ششدر سیمان بن عبدالملک کو مقابلے کی دعوت و سے دہا تھا بلکہ وہ اس بات پر ششدر بینے ہوئے تھا۔ میر پر خود کی بجائے سفید عمامہ تھا اور آئیکھوں کے سوا باقی چرے ہیں ہوئے تھا۔ میر پر خود کی بجائے سفید عمامہ تھا اور آئیکھوں کے سوا باقی چرے برسیماہ نقاب تھا۔

زدہ کے بغیرصرف وہ لوگ ایسے مقابلوں میں محسہ یلیتے ہیں سیخیں اپنے حرافیت کی کمتری کا پور الودا لیتین ہولیکن سیمان اس دن کا ہیرو کا اور لوگ سیمان اس دن کا ہیرو کا اور لوگ سیمان اس دن کا ہیرو کا اور نود کے بغیر میدان میں آنے والے سواد کی بماددی سے متاثر ہونے کی بجائے اس کی دماغی حالت کے قیمے ہونے ہیں شک کر دستے سفتہ

ولیدا ورزبیرکے سواکسی کویمعلوم ہن تفاکہ یہ کون ہے لیکن اس کی اکسس مجراً ت پردلید بھی پرلیٹنان مقا۔ اس نے آہستہ سے زبیر کے کان بیں کہا یہ محدد بن قاسم ہے یا کوئی اور ؟"

زبرف جواب دیار امرالمومنین! یه دی ب "

" لیکن وہ سلیمان کو کیا سمحتا ہے۔ اگراس کی پسلیاں لوہے کی ہنیں تو مجھے اللہ علی کہ مندن اللہ تابت مذا مندن کے مندن کے اس کے بلے نیزے کی لؤک سے کم خطرناک ثابت مذ

ہجوم میں اسس کا پیغا پڑھ کو سناسکوں' الفرادی تبیلغ سے جو کام ہم مہینوں میں کرسکتے ہیں وہ ایک آن میں ہوجائے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے اور ڈعاکیجیے کہ ' تیما

وليدف كها يوليكن تم كم اذكم مر يرخود توركه ليق يوا

محد بن قاسم فے بواب دیا رو آپ برانه مائیں . جوسپانی نیزے کا واد سر پر روکا ہے۔ اس کے متعلق کوئی آھی رائے نہیں دی جاسکتی۔ میرے لیے یہ عمامہ کافی معے "

وليدف كها يربيلا الرائح تم سيهان پرسبقت كي توالث والله سنده يرجمد كمرف والى فوج كا جهندا تحادست باعظ مين موكل "

ولیدوالیں مطااور داستے میں تقیب کو کچھ سمجھانے کے بعد اپنی کرسی پر مرکا،

دوسری طرف سیمان کے گر د چند تماشانی کھڑے تھے۔ صالح نے انگے بڑھ کرمسیمان کو اپنی طرف متوج کرتے ہوئے کہا ی<sup>م</sup> امیرالمومنین آپ کو نیجب د کھانا چاہتے ہیں۔ آپ ہوشیاری سے کام کیں !"

مسسيمان سف يوجها رسيكن وه سرعبراس كون ؟"

مع مجھے معلوم ہنیں لیکن وہ کوئی کھی ہو مجھے لفین ہے کہ وہ بھر گھوڈے پرسواد نہیں ہوگا "

نقیب سنے آواڈ دی بوحا خرین! اب سلیمان بن عبدالملک اور محکر بن قاسم کا مقابلہ ہوگا۔ سیاہ پوسٹس نوجوان کی عمرسترہ سال سے کم ہے " تماشائی اور زیادہ حیران ہوکر سیاہ پوش نوجوان کی طرف دیکھنے لگے ۔ ٹالٹ نے جھنڈی ہلائی اور نیزہ باز پوری رفتاد سے ایک دوسرے کی ذوسے بچکر

كركل كية اورعوام فياكب برحوش نغره ببندكيا

کم سن اود افرجوان دیر تک محد بن ست سم سے سیے تحیین کے نعرب طبند کرنے دہیں اور عمر دسیدہ لوگ برکہ دہے تھے جو بریر لڑکا الماکا جست ہے لیسکن سیمان کے ساتھ اس کاکوئی مقا بد نہیں۔ بہلی مرتبہ سیمان نے جان او جھ کر اس کی دعایت کی ہے دیکن وو سری د فعداگروہ بچ گیا تو بدائیٹ مجزہ ہوگا۔ کہاں سیرہ سال کا چھوکر ا اور کہاں سیمان جیسا جہا ندیدہ شہرواد!"

لیکن نوبوانوں نے آسمان سر پر اکھاد کھا تھا۔ سلیمان کی بجائے اب سترہ سالہ اجنبی ان کا ہمیروبن چکا تھا۔ وہ کسی کی ذبان سے ایک حرف بھی برداشت کرنے سے ایک حرف بھی برداشت کرنے سے لیے نیاد نہ تھے بعض تماشائی کلادسے ہاتھا یائی تک اُتراکے۔

رواج کے مطابی نیزہ بازوں کودوسراموقع دیا گیا اور دونوں پھرایک دوسرے کے مقابلے ہیں کھڑے ہوگئے۔ نیچے اور نوجوان بھاگ بھاگ کراس طرف جارہ ہے تھے جس طرف ان کا کم سن ہیرو کھڑا تھا۔ سب کی لگاہیں نقاب میں چھیے ہوئے جہرے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں ۔ نالٹ نے بھاگ کر لیگوں کو چیچے ہٹایا ور پھرا پنی جگہ پر آ کھڑ ہوا۔ جھنڈی کے اشارے کے بعد تماش میوں کو چیچے ہٹایا ور پھرا پنی جگہ پر آ کھڑ ہوا۔ جھنڈی کے اشارے کے بعد تماش میوں کو میرائی و کیے لیے پھر ایک مارسکوت تھاگیا۔

ال پرکئ لوگ یا احراد کرنے گئے کہ آپ ہادے ہاں تھہرہے۔

مخد بن قاسم نے مسب کا مشکریا داکرتے ہوئے کہا ۔ یس دشق کے

لوگوں کے پاکس ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں ، اور مجھے جلد داہیں جانا
ہے ۔ اگر آپ سب خاموشی سے میرا پیغام کون لیں تو یہ مجر پر ٹری عمایت ہوگئ ۔

لوگ اب بہت زیا دہ تعدا دیمی محد بن قاسم کے گر دجمع ہورہے تھے

ولید بن عبدالملک عہدیداروں کی جاعت کے ہماہ آگے بڑھا۔ لوگ میرالمزمنین
کو دہکھے کر اوھرادھ مہٹ گئے ولید نے محد بن قاسم کے قریب بہنچ کر کہ آ میرے

خیال ہیں پی تھالے یہ بہترین موقع ہے ۔ تم گھوڑ سے پرسوا د ہوجاؤ، تاکہ سب

فیال ہیں پی تھالے یہ بہترین موقع ہے ۔ تم گھوڑ سے پرسوا د ہوجاؤ، تاکہ سب

فیال ہیں پی تھالے یہ بہترین موقع ہے۔ تم گھوڑ سے پرسوا د ہوجاؤ، تاکہ سب

فیال ہیں پی تھالے یہ بہترین موقع ہے۔ تم گھوڑ سے پرسوا د ہوجاؤ، تاکہ سب

فیال ہی میروں ت دیموسکیں ۔ "

کھڑب قاسم گھوڑے پرسوارہوگیا۔ مجھ میں کا نوں کان ایک سے دوسے مرے کسے بینے پہنچ چکی تھی۔ کریے ہے اور وہ لوگ جو اگلی قطاروں میں تھے، بیکے بعد و گیرے زمین پر ببٹھ رہے تھے۔ کھے اور وہ لوگ جو اگلی قطاروں میں تھے، بیکے بعد و گیرے زمین پر ببٹھ رہے تھے۔ محقّر بن قاسم نے مختقر الفاظ میں سرا ندمیب کی سلمان بیواؤں اور بتیم بچول کی المناک د استان بیان کی۔ اس کے بعد زمیر سے دومال لے کرنا ہمید کا محتوب بڑھ کرستایا بیواؤں اور پتیم بچول کی سرگزشت سنسنے کے بعد حوام کے دلوں پرنا ہمید کے محتوب نا افاظ میرونشتر کا کام کر دہمے تھے محتوب نانے دومال زمیر کو واپس فیقے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ کے بعد محکّر بن قاسم نے دومال زمیر کو واپس فیقے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ دومال زمیر کو واپس فیق ہوئے بلند آواز میں کہا۔ دومال زمیر کو واپس فیق موں میں آنسوگری آنکھوں میں آنسوگری محتوب کے دامن پر دومال کے دومان پر دومال کے دومان پر دومال کے دومان سے دھوب کے دومان سے دھوب کے دامن پر محلے آنسوگوں سے نہیں خون سے دھوب کے حالے ہیں۔ جبرواستیوا دی جاگ سندھ کے درمین پر محلے آنسوگوں سے نہیں خون سے دھوب کے مستق ہیں۔ جبرواستیوا دی جاگ سندھ کے درمین بیل محلے کی سیاسی محلے درمین میں۔ محلے تیں۔ جبرواستیوا دی جاگ سندھ کے درمین محلے درمین محلے درمین محلے میں۔ محلے تیں۔ جبرواستیوا دی جاگ سندھ کے درمین محلے میں۔ محلے تیں۔ جبرواستیوا دی جاگ سندھ کے درمین محلے درمین محلے محلے تیں۔ جبرواستیوا دی جاگ سندھ کے درمین محلے درمین محلے میں۔

بجائے منم محرکر نیزی سے قدم اُطھاتا ہوا ایک طرف نکل گیا۔

آن کی آن میں تماشائی ہزادوں کی تعداد میں محدین قاسم کے گرد جمع ہو گئے۔ یونانی شامسواد ایوب نے آگے بڑھ کر محدین قاسم کے ہا تھسے گھوٹنے کی باگ بکڑلی اور کہا " میں آپ کو مبادک باد دیتا ہوں۔ اب اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ بہرسے سے نفاب آناد دیجے! ہم سب کی آنکھیں آپ کی صورت دیجھنے کے لیے بقراد ہیں :"

(P)

محد بن قاسم نے نقاب اتار ڈالا کم سی شا ہسوار کا چرہ لوگوں کی توقع سے کمیں زیادہ متین ادر سنجیدہ تھا۔ اس کی نوبصورت سیاہ آئکھوں سے شوخی کی بجائے معصومیت پہتی تھی لوگوں کے نعرول ادر پر استیاق نگا ہوں کے بواب میں اس کا سکون یہ ظاہر کر رہا تھا۔ کہ اسے بڑی سے بڑی فتح بھی متاز نہیں کرسکی۔ جونوجوان اسے کندھوں پر اُٹھا کر دُشق کی گلیوں میں اس کا شاخار جلوس نکاسانے کے اداد سے بڑھے تھے۔ دم نجود ہوکر اس کی طرف دیجھ رسبے تھے۔ ایج ب نے اپنے ایک سے بڑھے تھے۔ دم نجود ہوکر اس کی طرف دیجھ رسبے تھے۔ ایج ب نے اپنے ایک بوب دوست سے کہا یہ میں بھی کوئی صورت بھی وزی سے کہا یہ معموم سادہ ادر باد گوب نہیں دیکھی۔ "
میک وقت اس قدر خوب شورت 'معموم' سادہ ادر باد گوب نہیں دیکھی۔ "
ایک عرب نے بچاب دیا ۔" بھرہ سے آئے ہیں ؟ "

اس میدکه بهین اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حال سن کر دکھ ہوا اور اچھی اس لیے کہی وصدافت کی تلواد کے سامنے قیم دکسریٰ کی طرح ایک اور مغرور سراعقا ہے۔ آو اسے بتا دیں کہاری تلوای کند نہیں ہوئیں۔ گذشتہ چند برسول میں ہمادے اندو نی خلفتا رئے

گذشت چند برسول میں ہمادے اندو فی خلفتا دیے ہمیں بہت نفقیاں پنچا یا ہے۔ وہ سلطنتیں ہو ہما اے آبا واجداد کے نام سے تقرآتی تھیں ،آج ہمادے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہیں۔ ایک خلام لوکی کا یہ خط اگر تھادی دگوں میں حرات بیدانہ کر مکا تو یا در کھو! دوئے ذمین پر ہمادی خطمت اور عروج بیدانہ کر مکا تو یا در کھو! دوئے ذمین پر ہمادی خطمت اور عروج کے دن بی جا چکے ہیں لیکن میں مایوس نہیں ، میں تم میں سے کہی کہیں ہوں کہ ایک شجاع کے جہرے پر مایوسی نہیں دکھتا۔ میں صرف یہ کموں کا کہ ایک شجاع تو م خفلت کی جہرے پر مایوسی نہیں دکھتا۔ میں صرف یہ کموں کا کہ ایک شجاع آور اس قوم کی ایک غیور بیٹی بند میں اور اس قوم کی ایک غیور بیٹی بند میں اور اس قوم کی ایک غیور بیٹی بند میں اور اس قوم کی ایک غیور بیٹی بند کی جہرہ وبیٹی کی عصمت کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے تھے اور اس کی جہرہ وبیٹیوں کو با بر ذنجیر اور اس کی جہرہ وبیٹیوں کو با بر ذنجیر ادر اس کی جہرہ وبیٹیوں کو با بر ذنجیر بر ہمن آباد کے بازار دول میں کھینچا جارہا ہے "

عوام جذبات سے مغلوب ہوکہ ولید بن عبدالملک کی طرف دیکھ دہے ۔ نظے۔ ایک معمر شخص نے آگے بڑھ کہا "اگر ہم سے پہلے بہ خبرامیر المومنین تک پہنچ جبی ہے توہم حیران ہیں کہ اعفوں نے ابھی تک بندھ کے خلاف اعلان جہا دیا۔ کیوں نہیں کیا " ہجوم ا تش فشاں پہاڈکی طرح بھرا بیٹھا تھا۔ چادوں طرف سے مہاد جہاد " جہاد ہی کا شکا ف نعرے کو سخے نگے۔ محمد بن قاسم نے دونوں ہا تھ بلند

مسلک رہی ہے۔ ہم نے دورسے اس کی ملکی سی آئے محسوں كى سے ، اور وہ اس ليے كه ما رسے چندىجاتى ، چند مائي اور چند مبنیں اس اتش کد میں جل رہی ہیں لیکن مہیں ان لا کھول بے کسول کاحال معلوم منیں ، جرقت سے سندھ کے استبدادی نظام کی رنجیرول میں حکوسے مجھے ہیں۔ یہ تیرچہ ایک سلمان اولی كحصيم من بيوست بوا الكول ترول مي سے ايك تقاجن كىشقىسندھ كامغرور وجابر حكمران اپنى بےكس دعا يا كےسينوں پرکڑا ہے۔ آج سندھ میں اگر ہماری بہنیں اور کھائی قیدخانے کی تا ریک کو مطری میں مجاہرین اسلام کے مھوڑوں کی اب سننے کے منتظرين يتاج أكروه التداكبر كانتطار كانتظار كريس بي جن بی اب بھی دیبل کے قلعے کی مضبوط دایوا روں پر زلزلہ طاری كردين كى قرت موج د ب توجه ليين ب كرسنده كم موام جورسول مسفظهم واستبدا د کی آگ میں جل رہے ہیں ، انتی مغرب سے دھمت کی اُن گھٹا و ل کے منتظریں 'جوآج سے کئی برسس يك أتش كرة ايران كو تصنط اكر مكي بين - ان كم مجروح سينون سے ير آوازنكل رسى سے كرا ہے كاش إده مجابدين تحفول نے اپنے خون سے باغ آدم میں ما وات عدل الفاف اورامن کے بورے كى ابيارى كى بعد سنده مصحكمان كے بانقوں سے ظلم كى الوار جھین لیں اور ان کے محورہ ان خار دار جا دیں کوسل الیں۔ جن كے ساتھ انسانيت اور آزادي كادان الجما ہواہے۔ مسلمانو اینجر بهارے لیے مری کھی ہے ادرا کھی بھی ۔مری

لوگول کواد هراُد هر بناتا بهوا آگے بڑھاا ورولید کے قریب جاکر بولا یہ امیرالمومنین! کیا مجھے بھی جماد پرجانے کی اجازت ہوگی ؟ مجھے معلوم یہ تھا وریز میں تلواد لے کر استالیکن میں ابھی لے آتا ہول آپ ایفیں تھوڑی دیر روکیں "

ولیدنے پیادسے اس کے سرپر ہاتھ دکھتے ہوئے کہا۔ "تھیں ابھی چند سال اور انتظار کرنا پڑے گا ؟

لڑکادل برداشتہ ہوکہ محد بن قاسم کے قریب آکھڑا ہوا، ولید کے اشاہے پر ایک شخص ایک کرسی ایک گھڑے ہوکہ کہ اس سے کرسی پر کھڑے ہوکہ کہ اس اس اس ایک کرسی پر کھڑے ہوکہ کہ اس اس اور اس نے کرسی پر کھڑے ہوکہ کہ اور کھنے کی صرورت نہیں ۔ خواکا شکر ہے کہ محمد بندی عدر مجھے کچھا در کھنے کی صرورت نہیں ۔ خواکا شکر ہے کہ متحمادی غیرت زندہ ہے ۔ ہیں سندھ کے خلاف اعلانِ جہاد کرتا ہوں "

بہجوم نے بھرایک باد لغرے بلند کیے۔ ولید نے سلسلہ کلام جاری دکھتے ہوں ہوت کہا '' میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہفتہ کے ابلد اندر دمشق کی فوج بھرہ دوانہ ہوجائے۔ وہاں اگر محلائین قاسم جیسے چنداور لوجوان موجود ہیں تو جھے لیسی صحیح کہ کوفہ اور بھرہ سے بھی سپاہیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جمع ہوجائے گ۔ ایک میں سے جن لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں۔ ان کے لیے گھوڑوں اور جن کے پاس اسلی جات نہیں ، ان کے لیے اسلی جات کا انتظام کیا جائے گا۔ میں جو اہم زین خبراک کوشنا ناچا ہتا ہوں ، وہ یہ ہے کہ فحلا ہن قاسم کو سندھ پر محملہ کرنے دالی افراج خبراک کوشنا ناچا ہتا ہوں ، میں نے اس ہو نہاد مجا ہد کے لیے عاد الدین کا لفت کا سپہ مالا دمقر کرنے ناموں۔ میں نے اس ہو نہاد مجا ہد کے لیے عاد الدین کا لفت بخویز کیا ہے۔ ایک وعائریں کہ یہ جمعے معنوں میں عماد الدین ثابت ہو ،"

(4)

رات کے تسیرے پر خران قاسم دمشق کی جا مع مسجدیں نماز تحدادا

كرت بوت لوگول كوخا موسش كيا اور كيرابني تقرير سروع كى : . "میرے مخاطب وہ لوگ منیں جو ایک ہنگامی جوش کے باعث چندنعرے لگا كرخاموش ہوجاتے ہيں۔ زندہ قوييں نغرے ملبند كرف سے يہلے اپنى تلوادى بى نيام كركے ميدان بيں كودى بي تم دمشن میں چند نغرے لگا کران لگا ہول کی تشفی نہیں کرسکتے ہو بہاں سے ہزاروں میل دور تھاری تلواروں کی جمک دیکھنے سے یے بے قراد ہیں۔امیرالمومنین کواپنی ذمتر دادی کا احساس سے لیکن اعفول نے ابھی تک بھادے لغربے مسے نہیں ہیں۔ کاش ا ان تغروں کے ساتھ وہ توارین بھی نبیام سے باہر النے کے ليے بقرار ہوتيں' جن كى نوك كے ساتھ تھادے آباؤا جب أو سطوت اسلام کی داستان کھ گئے ہیں . میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قادسیراور اجنا دین کے مجا ہدوں کی اولاد میں زندگی کی کوئی دمق باقى مع يا تنبى ؟ اس بين شك نهين كربهادى تمام افواج تركستان اودافرية كے ميدانوں بس مصروب جهاديس ليكن تم بيس سے كون ايسا ہے جونلواد کا استعال بنیں جانا ؟ اگر ہمت کریں تو ہم سندھ کے ميدالون مين يرموك ادردمشق كى ياد كيسد زنده كرسكت مين. آج تم كواين آبا واجداد كى طرح به ثابت كرنام يه كه حزود ت کے وقت ہرمسلمان سیاہی بن سکتاہے۔ اب تھادی تلواریں د مکیم کرمیں امیرالمومنین سے اعلان جہاد کی در نواست کرتا ہوں " محد بن فاسم محود مص أتريدا - اس كى تقريرك اختيام كككي لوليه اورنو جوان توارس بلند كريج عقد ايك دس سال كالط كاسخت جدوجهد كے بعد عرقی عبدالعزید نے کہا " بیس تھیں عرف یہ بنا ناچا ہتا ہوں کہ تھادے جیسے ہادداور ہو ہار سپر سالاد کی قیادت بیں انشا واللہ دشمن کے خلاف تلواد کی مهم جلاختم ہوجائے گی لیکن اگرتم سندھ بیں جہاد کا صحیح جذہ ہے کہ جا دہے ہو تو تھیں وہاں اپنے اخلاق اور کر دارسے بیٹا بت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ انھیں نظام باطل کی ذبخیروں سے آز اد کر کے سلامتی کاداستہ دکھانے کے لیے آئے ہو۔ نم کو انھیں یہ بتاناہے کہ دائرہ تو توحید میں قدم دکھانے کے لیے آئے ہو۔ نم کو انھیں یہ بتاناہے کہ دائرہ تو توحید میں قدم دکھانے کے بیا آئے ہو۔ نم کو انھیں یہ بتاناہے کہ دائرہ تو توحید میں قدم دکھانے کے بیا آئی غلامی سے آزاد ہوسکتا ہے۔ تم ایک ایسے ملک میں جادہے ہو جس میں نیچ ذات کے لوگ اپنے اوپر اوپی کی ذات والوں کے جبروا ختیاد کا پیدائشی حق آئی ہوگا کی سامنے اسلامی مساوات کا فلام کی جڑایں گئے جواجی بھی ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح یا سکو صحیح نقش ہیشیں کرسکے تو مجھے بھیں ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح یا سکو صحیح نقش ہیشیں کرسکے تو مجھے بھیں ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح یا سکو صحیح نقش ہیشیں کرسکے تو مجھے بھیں ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح یا سکو صحیح نقش ہیشیں کر بیا دیں کہ تا مار کی جواجی ہوائیں گے۔

مسلان بیواؤں اور پلیموں پرسندھ کے سحمان کے مطالم کی واستان سن کر لبعن لوجوان حرف جذبہ انتہام کے تحت بخار اسائ قد دینے کے لیے تیاد ہوگئے ہیں لیکن ان بین سے کسی کو گرسے ہوئے دشمن پر واد کرنے کی اجازت مذو بینا! خدا زیادتی کرنے والوں کو لپند نہیں کرتا ۔ ظالم کے ہا تھے اسس کی تلواد چین لوالیکن اس پرظلم مذکر وا بلکہ اگروہ تا تب ہوجائے تو اس کی خطب معاف کر دو! اگروہ دین اللی قبول کرنے پر اتمادہ ہموجائے تو اس کے ذخموں پر معاف کر دو! اگروہ زخموں سے بڑھال ہوکر تم سے پناہ مانگے تو تم اس کے ذخموں پر مریم رکھو! ہمارے بیموں اور بیواؤں پرظلم ہموا ہے لیکن تم ان کے بیموں اور بیواؤں پرطلم ہموا کے خدا ہمسایہ ممالک پر بیواؤں کے سر پر شفقت کا ہا تھ دکھو! اور یہ یا در کھو! کرخدا ہمسایہ ممالک پر

کرنے کے بعد ہائ اٹھاکر انہائی سوزوگد اذکے ساتھ بردعاکر ہاتھ "یادب العالمین!
میرے نجیف کندھوں پر ایک بھادی بوجھ آپڑا ہے ، مجھے اس ذمردادی کولوداکنے
کی توفیق نے ! اور میراساتھ دینے والوں کو اُن کے آبا و اُجداد کا عزم اور استقلال عطا
فرا اِحد شرکے دن فدایا نِ رسول (عسی الله علیہ وستم) کی جماعت کے سامنے میری
نگا ہیں مشرمساد مذہوں ۔ مجھے خاکد کا عزم اور مشنی ما ایناد عطاکر! میری ذندگی کا
ہر کمی تیرے وین کی سربلندی کے لیے وقف ہو "

ہر محہ بیرے وی ہے ہو بمدی سے یہ ساتھ ہو کھ گری ہو محکد بن قاسم اس دعا کے اختیام پر زبیر کے علاوہ ایک اور شخص نے بھی جو محکد بن قاسم دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آئیں اکہی اور بید دولوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اُس کے سادہ لباس اور لور انی صورت میں غیر معمولی جا ذبیت تھی۔ وہ کھسک کرمحکہ بن قاسم کے قریب ہو بیٹھا اور اس کی طرف محبت اور پیسا رسے دیکھتے ہوئے

> «تم محدٌ بن قاسم مود؟" «جي مال! اورآپ؟"

« ميں عمر بن عبد العزيز بهوں"

محدّ بن قاسم عمر بن عبدالعزیز دحمة الله علیه کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بدت کچھ سن چکا تھا۔ اس نے عقیدت مندانه نکا ہوں سے دیکھتے ہوئے کہا رو آپ میرے لیے دعا کریں!"

ت مطرت عمر بن عبد العزیز رحمة الله علیه نے فرمایا معن اسمادے نیک ادادے پورے کرے!"

مرزین قاسم نے کہا ''ایک مدت سے میراادادہ تھا کہ آپ کے نیاد حاصل کروں آج آپ کی طاقات کو تائید غیبی سجھتا ہوں ۔ مجھے کوئی نصیحت فزما ہیں!''

عرب قوم کاسیاسی تفوق نہیں چاہتا، بلکہ کفر کے مقابلے ہیں اپنے دین کی نستے چاہتا ہوں ہوں گارے مقابلے ہیں اپنے دین کی نستے چاہتا ہوں کے ہاتھوں پورا ہوتو وہ دنیا ہیں بھی فلاح پائیں گے اوران کی اسخرت بھی اچھی ہوگی "
اوران کی اسخرت بھی اچھی ہوگی "
نماز صبح کی اذان سُر ، کر بھر بن عبد العزیز سفے اپنی تقریر ضمر کی ۔ نماز کے بعد

نماذ صبح کی اذان مس کریم بن عبدالعزیز سفے اپنی تقریر صبح کی دنان کے بعد محقدین قاسم نے ان سے دخصنت ہوتے دقت کہا یہ مجھے بیال سے دوانہ ہونے ہیں با کی ون اور لگ جا ہیں گے۔ اس عرصے ہیں ہیں آپ کے علم وفضل سے اور دیا دہ مستفید ہوناا پنی خوش کخی عبال کروں گا لیکن دن کا بیشز حصتہ مجھے نئے دیا دہ مستفید ہونا اپنی خوش کخی عبال کروں گا لیکن دن کا بیشز حصتہ مجھے نئے سب باہیوں کو تربیت دیسے میں گرون کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تورات کو کسی وقت ہیں آپ کی خدمت ہیں جا حربہ ہوجو یا کروں ؟"

عمرٌ بن عبدالعزیزنے ہواب دیا "تم جس وقت جا ہومیرے پاسس سکتے ہو۔ خاص طور پر اس وقت تم ہردوز مجھے یہاں پاؤں گئے۔ آکٹ دس دن کے بعد میں بھی مدینہ چلا جاؤں گا۔"

مور بن قاسم ، مصرت عمر بن عبدالعزیر سے دخصت ہوکر مسجد سے با ہر نکلا، تو نوجوالوں کی ایک خاصی جماعت اس کے آگے اور پیچھے تھی۔ دروانسے کی سیط حیوں پر پہنچ کر اس نے انحنیں مناطب کرتے ہوئے کہا رس آپ سب میدان میں پہنچ جا تیں ، میں بھی مقول می دیر میں پہنچ جا ڈن گا ۔"

#### (4)

محارین قاسم کی قیام گاہ کے دروازے پردوسپاہی گھوڈے لیے کھٹے عظے ۔ محد اور زبیرنے گھوڈوں پرسوار ہوکرسپا ہیوں کے ہا تھوں سسے نیزے مغربی دروازے سے باہر نیزے کے لیے اور گھوڑوں کو ابڑلگادی ۔ شہرکے مغربی دروازے سے باہر

بکلنے کے بعد وہ سرسز باغات سے گزدتے ہوئے ایک ندی کے کنادے آ کرد کے اور گھوڈوں سے اترکر پانی میں کو دیڑے۔ ندی کے صاف اور شفان پانی میں مقوڈی ویر تیر نے اور خوطے لگانے کے بعد کیڑے بدل کر وہ کچھ دیر اپنے سامنے دل کش اور سرسز بہاڈوں کا منظرد کیھے دہیے۔ محد بن قاسم نے اپنے سامنی کو محویت کی حالت میں دیکھ کر کہا ہو کل ہم بہت سویر سے بہوں گے۔" ایس سے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ لوگ ہمادا انتظاد کر دید ہوں گے۔" زیر نے چونک کر محد بن قاسم کی طرف دیکھا یہ کیا کہا آپ نے ؟" زیر رنے چونک کر محد بن قاسم کی طرف دیکھا یہ کیا کہا آپ نے ؟"

المصلي إ"

دولوں پر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ محدّبن قاسم نے بوچھا "تم ابھی کیا سوچ رہے تھے ؟"

زبرك مغموم لنح مين جواب ديايه مين تصور مين سرانديب كيمبروزار

" ويجدر الحقا

" لیکن ہمادی منزل مقصود توسندھ کے دیگیتان ہیں ؟" "انحفیں میں ہروقت ویکھتا ہوں لیکن کبھی بھی سراندیپ کے سبزہ زار بھی دا جاتے ہیں "

مورس خاسم نے کہا یوکل تم خواب کی حالت میں نام پیدکو آوازیں دیے دسے تقے بیں نے اس کا ذکر مناسب منسمجھا۔ اب آگر بڑا نہ مالو تو ہیں پوچھتا مہوں کہ خواب میں تم نے کیا دیکھا تھا ؟"

المیں ہم میں ہوری ہے۔ یہ ایک اُداس مسکل ہمط لاتے ہوئے کہا۔ سیس نے فریر نے ایک اُداس مسکل ہمط لاتے ہوئے کہا۔ سیس نواب دیکھا تھا کہ دیبل کے چند سیاہی میرسے چادوں طرف ننگی تلوادیں لیے • صالح نے کہا "تم غلط کہتے ہو۔ تم نے گرتے ہوئے ہرن کو ذرج کیا ہے۔ محد بن قاسم نے سنجید گی سے جواب دیا " یہ سیحے ہے ہرن گر سڑا تھا لیکن میرے نیزے کی عزب سے اور اگر تیر آپ نے چلایا تھا تو آپ اس کی ٹانگ دیکھ سکتے ہیں "

صالح نے عفیب ناک ہوکہ تلواد کالی کیکن سلیمان نے سختی سے کہا "تم ان دولوں کے جوہرد مکھ چکے ہو یتھیں اپنی تیراندان ی کے متعلق غلط فہمی تھی۔ آج وہ بھی دفع ہوگئی۔"یہ کہ کروہ محدؓ بن قاسم سے مخاطب ہوا۔" میرایہ دوست جس فدر جوشیلا ہے اسی قدر کم عقل ہے۔ آپ کو ضرورت ہوتو آپ یہ شکاد ہے۔ ماسکتے ہیں "

محدّ بن قاسم نے بواب دیا رسنیں شکریہ! اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں دوشکادکر لینا یہ

یہ کہ کر اس نے زہر کی طرف اشارہ کیا اور دولوں نے باگیں موڈ کراپنے گھوڑے سر پہٹے بچیوڑ دیے پہ کھرے ہیں اور کچھ نامید کو مکرٹ کر قیدخانے کی طرف سے جادہے ہیں اور میں بھاگ کراسے چھڑانا جا ہتا ہوں ؟

محدّبن قاسم نے کہا بعمیرانعیال ہے کہ ناہید کی یاد کا آپ کے دل وماغ پرگرا انرہے "

" بیں اسس سے انکار نہیں کرتا جن حالات میں ہم ایک دوسرے سے سے مادر اور غیور لڑکی سے سلے اور بچوٹ میں 'ان حالات میں شاید کوئی بھی اس بہا در اور غیور لڑکی کو اپنے دل میں جگہ دینے سے انکار نہ کرتا "

ایک ہمرن بھاگنا ہوا قریب سے گزدگیا۔ محدین فاسم نے نیزہ سنبھالتے ہوئے کہا '' اس کی بھی ٹانگ زخمی ہے۔ کسی او پھے تیراندا ذینے اس پر وار کیا ہے۔ آو اس کا تعاقب کہیں ''

نہ را در محد میں اسے بیچنے کھوڈے سر پہلے چھوڈ دیدے۔ دخی ہرن الدہ دور منہ جا سکا اور محد بن قاسم کے بیزے کی ایک ہی صرب کے ساتھ بنچے کی بیادہ دور منہ سکا اور محد بن قاسم کے بیزے کی ایک ہی صرب کے ساتھ بنچے کر بیٹا۔ ذہیران سے تیزنکا لتے ہوئے کہ بیٹا۔ ذہیران سے تیزنکا لتے ہوئے کہا یہ اگر بیٹا۔ دہیر میں جھاڈی بیس بڑی طرح جان دے دیتا "
کما یہ اگر ہم اسے مذہ دیکھتے تو یہ کسی جھاڈی بیس بڑی طرح جان دام میں قاسم نے اُن بیس جند سوار درختوں کی آرٹسے ہمو دار ہوئے اور محد بن قاسم نے اُن بیس سے سیسان کو بیچائے ہوئے کہا یہ ارسے! یہ تو ہمارے پرانے دوست ہیں "
سے سیسان نے قریب ہنچ کر اپنے کھوڑے کی باک کھینچی اور کہا۔ دربیر شکار ہمارا

بروس می می می می برواب دیا " آپ لے سکتے ہیں ۔ ہم نے اسے مرت ایک تکلیف دہ موت سے بخات دی ہے ۔ اکس کی ٹانگ زخی تھی اود ہمارا خیال تھاکہ یہ جھاڑیوں ہیں چھپ جائے گا ۔" کی ورتول کے باس پی فی دنبیدہ نے چند سنے سپا مبیل کو گھود اور اسلوجات ہم مہنچا نے کے لیے اپنے تمام دیورات بیج ڈوا لے بھروکے تمام امیروغریب گھرانوں کی ادا کی والی کی اندی سے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی اعاشت کے سیلے بھرہ کے مبیت المال کوچند دنوں میں سونے اورجا ندی سے بھردیا یواق کے دومرسے متہروں کی خورتوں سے پیچے دہنا دومرسے متہروں کی خورتوں سے پیچے دہنا گوارانہ کیا اور دہاں بھی لاکھوں سے بھی مرسے ہے۔

محرّبن قاسم نے بھروہی تین دن قیام کیا۔ اس کی آمدسے پہلے بھرو بیں جاج بن یوسف کے باس مکران کے گورزم حدین ہارون کا بربیام بہج جبکا تھا کر عبیدُ اللّٰہ کی قیا دت میں بیس آومیوں کا جو دف در بیل مجیا گاتھا اس میں سے صرف جو نوجوان جان بچاکر کران پہنچنے میں کا میاب ہوئے ہیں۔ باقی تمام دیل کے گورز نے قتل کر قیالے ہیں۔ اس خر نے بھرہ کے عوام میں انتقام کی ملکتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیا۔

دست سے روانگی کے وقت محدین فاسم کی فوج کی تعداد کل با نیج ہزار تھی کیکن حبب وہ لعمرہ سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعب اد بارہ ہزار تھی یجن میں سے چھ ہزار سہاہی گھٹ سوار تھے۔ تین ہزار پدیل اور تین ہزار سامان رسے کے اوٹوں کے ساتھ تھے ،

(۲) محدین قاسم شیراز سے ہوتا ہوا کمران مینچا۔ کمران کی مرحد عبور کھنے کے بعد نس بیلا کے بیاری علاقے میں اسے مبت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہیا مجیم سکھ میں بنرار فوج کے ساتھ اس بیلا کے سندھی گورنم کی اعانت سے لیے

# پهلي دي

صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکا لؤں کی چھتوں بر کھڑے محد ہن قاسم کی فوج کا جلوسس دیکھ رہے تھے ۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک اود افتاده ملک پرحمله کرنے والی فوج کی قیادت ایک ستره ساله نوجوان کے میرد مقی ۔ دمشق سے سے کر بھرہ تک داستے کے ہرسٹر اور لبستی سے کئی كم من لرك ، نوجوان اور بولسط اسس فوج بين شامل موست كوفه اور بهره میں مرات بن قاسم کی دوائگی کی اطلاع مل حکی تھی اور نوجوان عور تیس لینے شوہروں ' مأتيس السع ببيون اود ارط كيال المن عمائيول كونوجوان سالادكا ساعة دييف لیے تیادرسے پرامادہ کررہی تھیں عیور قوم کی ایک بےکس بیٹی کی فریاد بھرہ اور کو فد کے ہر گھریس پہنچ چی تھی۔بھرہ کی عور توں میں ذہیدہ کی تبلیغ کے باعث برجدبه بيدا موجكا كاكنا ميدكامسك قوم كى برببو بيطى كامسكهم فووان لاکیاں مختف محلوں اور کو چوں سے زبیہ ہ کے گھرا تیں اور اسس کی تقادیر سے ایک نیا جذبہ لے کروالیس جاتیں۔ خرابی صحبت کے با وجود محدّین قاسم کی والدہ بھرہ کی معمور توں کی ایک لولی کے ساتھ جہاد کی تب لینے کے بلیے ہر محلہ

صلاح متی کہ اس راستے کو چوڑ کر سمند کے سامل کے ساتھ ساتھ نسبتا "جموار راسته اختیار کیاجائے۔ ہم اس قلع سے سے قدر دور ہول کے اسی قدر ان حملول سسے مفوظ رہای گے، آلین فرد بن قاسم ان سے متفق نر بوا : اس فے کہا۔ وجب يك بي علاقة وسمن سے پاك نهيں جوتا - بمارا اسك سرعنا خطرسے فالى نهيس - بهادامقفد ديل كك بينينا نهيس - سنده كو فع كرناس، ادرية قلعهان کے دفاع کی اہم جو کی ہے۔ مجھے لیتن ہے کہ اس قلع کے فتح موجانے کے لعد وسمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے رم مجبور ہوجائے گا اور دشمن کے جرمیا ہی بیال سے فراد ہول مگے ۔ وہ دیل بینے کر ایک تسکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے، سكن اگريم سيال سے كتر اكر تكل كئے تو ان كے حصلے مراح ما يتن كے اور بما راعمت ممينة غيرمفوظ رسي كا - ممادا بهلا مقصداس قلع كو فتح كرناسي اس قلع كى فتے کے بعد اگر بنا ٹریوں میں بھیلے ہوئے نشکر کی تعداد کانی ہوئی و وہ اس علاقے بل ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ الشفے کی کوسٹسٹ کرسے گا اوراس میں بھی ہماری بمتری ہے۔ میں سمجتا ہوں کہ ہماری پیشفندی رو کھنے کے بیے اس قلعے کے ما فظول کی زیادہ تعداد اس یاس کی ساڑیوں پرمنقسم سے - بین آج سورج شکلے سے بہلے اس قلع برحملہ کرنا یا ہما ہول اور اس مقصد کے یعے میں اپنے ساتھ نظ یا یخ سوبیادہ سیاہی لے جانا جا ہوں ۔ آپ باتی فق بھے ساتھ رات مجرستیدی عاری رکھیں۔ اس کا نتیج بے ہوگا کہ وہ لوگ جاروں طاف کا خیال حیور کرم ب کا است روکے کی تحرکریں گے۔ جاندنی رات میں آپ سے لیے ایک بڑھنے کا داسترزبادہ خطرناک نابت موال اگر مس میک آپ کو قلعه نتج موجانے کی خبر منتج جائے ، تو ای بین قدی دوک کر میرے احکام کا انتظار کریں ۔ اگر قلعہ فتے ہوجانے کے لعدد منمن في من ملكم منظم موكر مقابلے كى برّت كى - توس تقعے كى حفاظت كے ليے

پہنچ جکا تھا۔ اُس نے ایک ضبوط پہاڑی قلعے کو اپنامرکز نباکرتام داستوں پر اپنے ا تبرانداز بٹھادیہے۔ اپنے باپ کی محالفنت کے ہا دجود وہ داجہ کو اس بات کا لقین دلا چکا تھا، کہ اِس کے سبس نہار سیاہی بارہ نہرار مسلانوں کونس مبلاست اسکے نہیں بڑھنے دیں گے ہے

محرین قاسم نے یہ دیمے کرہراول کے بیا دہ دستوں کی تعدادیں اضافہ کر دیا تھی جملہ وروں کی ایب جماعت آگے سے کتر اکر بھاگئی اور دو ہری جماعت آگے سے کتر اکر بھاگئی اور دو ہری جماعت آگے سے حکر اکر بھاگئی اور دو ہرا بائیں بازو پر جملہ کردتیا۔ جول جوک محرین قاسم کی فرج آگے متوجہ کرتا ، اور دو سرا بائیں بازو پر جملہ کردتیا۔ جول جوک محرین قاسم کی فرج آگے بڑھتی گئی' ان جملوں کی شد ت بیں اضا فر ہرتا گیا۔ وات سمے وقت پڑاؤول النے سمے بعد شد نون کے قریسے کم از کم ایک جو تھائی فوج کواس پاس کے شاوں کے شاوں کے شاوں کے شاور دینا ٹر تا ۔

ایک شام محدّ بن فاسم کوایک جاسوس نے اظلاع دی ، کہ شال کی طرف بیس کوس کے فاصلے پر ایک صنبوط قلعہ اس سنکر کا مستقرب میں فاصلے پر ایک صنبوط قلعہ اس سنکر کا مستقرب میں فاصلے پر ایک محلیس منتوری بلائی یعض سالاروں کی یہ نے ایسے تیجر برکا رسالاروں کی ایک مجلیس منتوری بلائی یعض سالاروں کی یہ

اپنے میا ہوں کی توادول کے بہرسے بیں چیپاکرد کھتا ہے اور اپنے ہا دروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے بال بیانے کی ترفیب دیتاہے۔ اگر اس قلعہ کو فتح کرنااس قدر اہم نہ ہوتا تو بیں یہ مہم شاید کسی اور کے سببرد کر دیتا لیکن اس مہم کاخواہ اور اس کی اہمیت دووں اس بات کے متقاضی ہیں کہ بین فود اسس کی دہنائی کروں یہ

زبیر سنے کہا ۔ " بیں آپ کے سا مقطبنا چاہتا ہوں " مقربن قامم سنے جواب دیا۔ " نہیں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دما عوں کی عزودت نہیں سمجتا ۔ میری عنیر حاصری بی تصادا وج کے ساتھ رہنا عزودی ہے۔ بیں اپنی مجمع مربن مارون کو مقرد کرتا جول اور تم اس کے نائب ہو "،

(4)

عشار کی مفاذ کے بعد حمد بن قاسم نے بائخ سوفہ جوان اس مہم کے لیے منتخب کیے اور ان کی مفاذ کے بلیے منتخب کیے اور ان کی مفار کے حوالے کرکے محد بن مارون کو مبیق قدمی کا حکم دیا اور خود اسینے جان نشاد وں کے سامۃ ایک پہا ڈی کی اور شریب بی جو بہت کر مبیلے گیا۔

ا دھی دات کے وقت جاندرولوش ہوگیا اور فرٹرین قاسم نے قلعے کارخ کیا۔
داستے کی تمام پہاڑیوں کے محافظ محرب ہارون کی بیش قدی کو تمام شکر کی بیشقدی سمجد کراپنی اپنی جوکیاں فالی کر کے مشرق کی طرفت جا بیلے ستے۔ سندھی سوارول نے قلعہ بیں جیم سنگھ کومشرق کی طرف مسلمانوں کی فیرمتوقع بیشس قدی سے با خبرکردیا مقا اوروہ تین سوسیا ہی تقعے کے اندر جیوٹ کرمسلمانوں کے نشکر کی داہ رد کھنے کے اندر جیوٹ کرمسلمانوں کے نشکر کی داہ رد کھنے کے اندر جیوٹ کرمسلمانوں کے نشکر کی داہ رد کھنے کے بیال ی

چندادی چیوژکراپ کے ساتھ آملوں گا۔ اور اگرامنوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں سینے جائیں ؟

محرّبن قاسم في جواب ديا يدقا دسيركي جنگ بي ايرا بنول كوايين زردست الشكرك بادج داس ميے شكست بول كرا مفول ف ابن طاقت سے زيادہ رسم كى ستخصیت سے امیدیں والبتد کیں رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مشی بھرجا عدت کے مقابلے سے بھاگ نکلے ، نیکن اس کے روکس مسلمانوں کے سپرسالار سعربن وقاص محور برحريص كے قابل مرسف اورائيس ميدان سے الگ ايك طرف بيما بڑا۔ سكن مسلما ول كى خود اعماً دى كا يه عالم مقاكه اخيل است ستبيد سالاركى عدم موج دكى كا احساس کے میں د تھا۔ ہماری تاریخ میں آسے کوکوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا، جب سالار کی شہادت سے بدول ہو کر مجاہدوں نے متھیار ڈال دیے ہول۔ مم با دشا ہوں اورسالارول کے لیے نہیں لڑتے - مم فدا کے یا لراتے ہیں۔ بادشا بول اورسالارول بر مجرومه كرفے والے ال كى موت كے لعد مايس بو سكت ہيں ، ليكن ممادا خدا مروقت موجود بسے - قرآن ميں مماليے ليے اس كے احكام موجود ہیں ۔ میں دعاکرتا ہوں کر خدا مجھے قدم کے بیے رستم رہ بناتے بلامجھے متنی بننے کی توسنیق دسے ۔جن کی شہادت سنے ہرمسلمان کو میزبۂ متمادت سے سرشاد کردیا تھا۔ میرے یہ اس سپہ سالاری جان کی کوئی قیست نہیں جو آسسے

بہرے دارول نے زیادہ دیفیل پر مزاحمت کرنے کا بجلتے اندر جاکر گری نیز سونے دالیے ساتھوں کو جگانا ذیادہ منا سب خیال کیا ادرا ہوں نے زیادہ دیر وط کر در اللہ بہت تنگ تھی، اور تمام برایک سمزگ کے داستے فراز ہونے کو ترجیح دی ۔ ممر بگ بہت تنگ تھی، اور تمام بہا ہی بیک وقت اس میں گھٹا چاہتے تھے ۔ بعض نے مادیس ہوکر قلعے کا دروازہ کھول دیا ادر کوئی گھوڑھے پر سوار ہوکر قلعے سے با ہر لکل آبا ۔ قلعے کا دروازہ کھلتا دیکھے کرمسلمان بھی نصیل پر جی سے کا خیال ترک کرکے اس طرف بڑھے ، اور زیادہ کا دمیوں کو فراد کا موق رز مل سکا ۔ وشن نے چادوں طرف سے مادیکس ہوکر تواری مونت لیس ، لیکن سے والی دیر مقابلہ کرنے کے لید ہے یا در دال

تلعے کے اندر سرنگ پیر ہم جونے دائے سپاہی بری طرح ایک دوسرے دار سے دست و کر بیال ہورہ سے نے ۔ ان کا سورسن کر فیڈ بن قاسم ایک پہرے دار کی بینچ گری ہو گئ مشعل اضاکر چند سیا ہیوں کے ساتھ مخلفت کروں سے گزرتا ہم ایک تہد فالے کے ایک درواز سے تک بہنچا اور مسن ری زبان بن بولا :

"تم یں سے جو فرار ہونا چلہے اس کے بلے تلعے کا دروازہ کھلاسہے۔ تم البت ہتھیار بھینک سر تعالی سکتے ہو۔"

یہ کہ کو تحدین قامم ایک طرف ہٹ گیا داج کے میابیوں بی سے جوفارسی جانے سے ، امنوں نے ایک دومرے کو تحدین قامم کامطلب سمجایا اور فحدین قامم کوشکوک نظاہوں سے ویکھتے جوتے تر خلف سے باہر نکل آئے۔ لعبن نے مربگ کو ترجے دی لیکن فریس قامم کے اتفادے سے جند میابی تہد خانے بی داخل جوئے اور تولیس مونت کرمر بھک کے مذیر کو طرب ہو گئے۔

بر بہنج بیکا تھا۔ دور چانوں میں مجیم سکھ کے سواروں کے گھوڑوں کی آوا ذکو کی اور محکرین قاسم نے ا پنے سا تھیوں سے کہا ۔ " دہ قلعہ خالی کر کے جارہے ہیں۔ ہمیں جلدی کرنی چاہیے ، سکن قلعے کے اندر حفاظت کے یائے مقوری بہت فرج عزور موجود ہوگی۔ اس لیے تھاری طرف سے ذراسی موجود ہوگی۔ اس لیے تھاری طرف سے ذراسی مہرث قلعہ کے محافظوں کو باخبر کردسے گی اوراگران کی تعداد جالیس بھی ہوئی تو بھی وہ ہمیں کان دیر تک قلعے سے باہر روگ سکیں گے ۔ "

یہ ہوایات دینے کے بعد محد بن قاسم نے ایسے جا نبادوں کر جھوٹی جوٹی ٹولیوں میں تقسیم کیا ادر قلعے کی طرف بیشقدی کی

قلعے کے قریب بینے کریہ فرج اس باس کے ٹیوں ہیں جھیب کر بیٹے گئی۔ فسیل پر بہرہ داردل کی اداردل میں تھکا وٹ ادر نیندگی جھک تھی ادریہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ بولئے کی بجائے بڑ بڑا رہے ہیں۔ محرب قامم ابنے ساخة دس نوجان لے کر فسیل کے ایک نسبتا پرسکون حصے کی طوف بڑھا ادر کمند ڈال کر ادریہ برٹیسے کے بعد رسوں کی ایک میٹر میں میں گئرت قام میٹر میں میں بیٹر کی میں میں گئرت قام کی جہ سامتی فصیل بر بیٹر ہوگا کہ کی نیاد سورہ سے متھے۔ اس کی اس بی گئرت قام کے جہ سامتی فصیل بر بیٹر ہوگا کی ساقوال اسی ادری میٹر بیٹا تھا کہ جند قدم کے میں ساقوال اسی ادری میٹر بیٹا تھا کہ جند قدم کے ماری میں بیٹر ہوئے کیا۔ درکون فاصلے سے ایک میا بی ایک میٹر کرتے ہوئے کیا۔ درکون فاصلے سے ایک میا بی ایک میٹر کرتے ہوئے کیا۔ درکون

دوسرے سیاہی نے جیّا کر کہا۔ 'وشمن آگیا۔ ہوشیار! "

مردن قامم نے النزاکبرکانعرہ بلندگیا اورساتھ،ی ایک زور دار حملے سے سے النزاکبرکانعرہ بلندگیا اورساتھ،ی ایک زور دار حملے سے سے کا بہت ما صد خالی کرالیا - یہ نعرہ سن کر قلعہ کے با ہر چھے ہوئے سیابی آگے بڑھے اور کمندیں ڈال کرنفیل پرچڑھنے کے - قلعے کے اندر آزام سے سونے دالے سیابی ابنی آین تواری سنجال رہے سے کہ محربی قامم کے بیوس بیابی نفیل پر سیخ گئے ۔

محرب قاسم فی اشتار کا چکر لگایا۔ چند ہن خانے کھانے پینے کی اشیار سے بھرے براسے متنے اور اصطبل میں ساتھ گھوڑے موجود متنے۔

محرّبن قاسم کولیّن تفاکہ محمر بن بارون کے تعاقب بیں جلنے والی فرج یہ قلع فرخ ہوجانے کی خبر سنتے ہی والیس آجلئے گی - اس نے محرب بارون کے پاس چار مواریہ پیغیام دسے کردوار کیے کہ وہ کسی محفوظ مقام پر بڑاؤ ڈال کر اس کے احکام کا انتظار کر سے - اس کے لعد اسس قلعے کا دروازہ بند کر کے نفیل پر چادول طرف تیرانداز بھا دیئے اور قلعے پرجابجا اسلامی پرجیم نفسب کر حسیتے "بنہ

### (1)

محرّبن قاسم نصیل پر کھڑا طلوع آفاب کا منظر دیجہ دیا تھا۔ اسے مشرق سے تیں چالیں سوادول کا ایک دمتہ قلعے کی طرف آنا دکھائی دیا۔ فریّر بن قاسم اوراس کے ساتھی اسے مندھ کی فرج کا دمتہ سمجھتے جوئے کماؤں پرتیر مربّ ھاکر ببیٹے گئے۔ یہ سواد قلعے سے کوئی تین سوقدم کے فاصلے پر آکر دک گئے اورائی سوادا پنے ساتھیوں مسے ملیحدہ ہوکر گھوڑے کو سر بیٹ دوڑاتا ہوا نفسیل کی طرف بڑھا۔ تیرا نداز فریّبن قائم کے امتاد سے منتظر سے ۔ فریّب قاسم نے امنیں یا تقر کے امتاد سے منع کیا۔ سواد کے امتاد سے منع کیا۔ سواد میں اندوسے می کر گھوٹا دوکا اور جی زبان میں کہا یہ ہم زبر کے سامتی ہیں۔ نے فعیل کے یہ بینے کر گھوٹا دوکا اور جی زبان میں کہا یہ ہم زبر کے سامتی ہیں۔ ہمیں اندوسے نے دو۔ "

محرّبن قاسم نے آگے جھک کر او جھا۔ " تھا را نام فالدیت ؟" "جی ہال ۔" اس نے حواب دیا ۔ و اینے ساتھیوں کو بلالو ۔" محرین قاسم نے کہا۔ معب مصارے یہے ایک کھلا داستہ موجود ہے تو تم تنگ اور تا ریک داستہ موجود ہے تو تم تنگ اور تا ریک داستہ کیوں منتقار کرتے ہو۔ ہم براعتبار کرد۔ اگر تمیں تنل کرنا مقصود ہوتا تر تمادی گردنیں ہمادی توادول سے دور نہیں "

مردن قاسم کے یہ الفاظ من کر باتی سیابی ہی ہتھیار بچنیک کر تھہ خلنے سے باہرتکل کرئے ۔ محرون قاسم نے یہ الفاظ من کر باتی سیابیوں کو حکم باہرتکل کرئے ۔ محرون قاسم نے والی قلعے کے دروازے بربیخ کرایت سیابیوں کو حکم دیاکہ دہ قلعے سے باہر تکلنے والول کے دلستے ہیں مزاحم مذہول -

برلوگ جب جب کرقدم الفات اود مرافر بیجے دیکھتے ہوئے قلے سے باہر نکل گئے مفترح دیشن کے سامقد یسلوک مندھ کی قادیخ میں ایک نیا باب تھا۔ ایک مقر سب باہی ا ہستہ ہمتہ قدم الفاقا ہوا دروازے کہ مینیا اور کھیے سوچ کروالیں مقر سب باہی ا ہستہ میں مالی بھوا دروازے کہ مینیا اور کھیے سوچ کروالیں

محدب قامم نے اس سے کہا۔" اگر قلعے میں تھاری کوئی چیز کھوگئی ہے ، تو قاش کر سکتے ہو۔ اس نے غورسے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور سوال کیا " کیا عرب فرج کے میدسالاد آپ ہیں ؟"

ود إلى المين مول ي محرّبن قاسم في حواب ديا-

د وشمن کسی حالت میں ہی نیک سلوک کامسخت نہیں ہوتا کیا میں پوچھ سکتا ہول کر آپ نے بہار سے ساحة برسلوک کیوں کیا ؟"

"بمارا مقصد وشمن کو تباہ کرنا نہیں بکر اس کوسلامتی کا داستہ دکھانا ہے "
د تو بیتین رکھیے کراپ پر کوئی فتح نہیں پاسکنا ۔ یہ لوگ جنمیں کاج آپ اپنے
دم کاستی سجھتے ہیں بکل آپ کے جندے سے جمع ہوکر ال مغرور با دشا ہول کے
خلاف جنگ کریں گئے ، جاگرے ہوئے دشن پر دم کرنا نہیں جانتے " یہ کہ کر وہ
در دانہ سے سے ملہ نکامی ا

ادر سیجے مطرکر مایا کی طرف دیکھا۔ مایا بھی اس کی طرح مردانہ لبائسس پہنے ہوئے مقتی اس کی طرح مردانہ لبائسس پہنے ہوئے مقتی اس نے انکھ بچاکرنا ہید کے بازو بیج کی لی، اور آ ہستہ سے کہا۔" نا ہید مبارک ہو "

#### (0)

ایک سفیدرلین قری بیکل آدمی کی طرف مصافح کے یہ یا تھ بڑھاتے ہوئے کہا۔
ایک سفیدرلین قری بیکل آدمی کی طرف مصافح کے یہ یہ ای تھ بڑھاتے ہوئے کہا۔
"شاید تم گنگو ہو۔ بیں تھارا اور تھا رہے ساتھیوں کا تشکر گذار ہوں "
گنگونے محدّبن قاسم کا ہاتھ ایسے ہاتھوں بیں یلتے ہوئے فالدی طرف دیکھا،
ادر فالدینے کہا۔ "گنگوا ور اس کے ساتھی مسلمان ہو یکے ہیں اور گنگونے لینے یہ نے یہ ا

ىعدكانام لىپندكيا بىھ "

محدّن قامم في المحدّلة كدكريك بعدد كريك منب مصافح كياا ودناه الدين دبير من المحدّن قامم في المدالة الدين دبير من المدين المدين

فالدنے کہا ۔" یہ می مسلمان ہو کی ہے۔ ان کانام زہراہے " زہرانے ناصرالدین کے قریب اکر دبی زبان میں پر چھا۔ " یہ کون ہیں ہ "۔ اور ناصرالدین نے اسے فاموشس رہنے کا اشارہ کر کے بہ سوال خالد کے کانول تاک بہنا دیا ۔

فالدنے بلنداواز بیں کہا۔ " یہ ہمادے سپرسالار ہیں " معددگنگوں ادراس کے ساتھی جران ہو کر فرزین قاسم کی طرف دیکھنے گئے، دور فالدف " محلی مرکزایت ساعقیول کو القصد اشاره کیاا در محدین قاسم نے بیابی کو قلعے کا دردازہ کھولئے کا حکم دیا۔ قلعے سے با ہرنکل کرخالدسے سوال کیا ۔ متحاری بہن کہال ہے ؟

فالدنے جااب دیا " وہ میرے ساتھ ہے تیکن دہر نہاں آیا ؟"
د وہ باقی فرج کے ساتھ ہے تمیں کیسے معلوم ہُوا کہ ہم اس قلعے بیں ہیں " ،

د ہمیں یہ خبر مل ہی تھی کہ آپ محران کی سرعہ عبور کر چکے ہیں ۔ ہم سندگی سیا ہیوں کا محبیں بدل کر یہاں پہنچے اور آپ حیران ہوں گے کہ دا جہ کی فرج کا سالار بہیں بیال سے جارمیل دورایک بہاڑی پر بہرہ دینے کیلیے متعین کر چکا تھا۔ ہم سخت ہے بی سے جارمیل دورایک بہاڑی پر بہرہ دینے کیلیے متعین کر چکا تھا۔ ہم سخت ہے بی سے میارپ کا انتظار کر دہے تھے۔ آج قلع سے فراد ہونے دالے سیا ہی دول بہنچ ،

اور انفول نے بتایا کہ یہ قلعہ فتح ہو جگا ہے ۔ ہم آپ کو مبادک باد دیتے ہیں ۔

سر سالار کمان بی ، "

مراب دیا۔ دو تم سپر سالارسے باتیں کردہے ہوئے

مقودی در میں خالد کے باقی ساتھی ان کے قریب بہنچ کر گھوڑوں سے نیچے اتر رہے مقے ۔ محرمن قاسم نے ان سب برایک سرسری نگاہ ڈالنے کے لعد کما میں تصاری میں کہاں ہے ؟" . . . . .

فالدف مسكر كرمردان لباس مين ايك نقاب يوسش كى طرف اشاره كر

دیا۔ محد من قاسم نے کہا یہ خداکاشکر ہے کہ آپ کی محت اب ٹھیک ہے۔ ہاں زبریا تی فرج کے ساتھ ہے " زبریان من کرنا ہید نے اپنے کانوں اورگانوں پیاچانک حادث محسوس کی ، زبریانا م من کرنا ہید نے اپنے کانوں اورگانوں پیاچانک حادث محسوس کی ،

سے گوڑوں کی آب سانی دی ادر نصیل سے ایک پر مدار نے اوازدی "دشن کی وج آرہی ہے "

نا ہیدنے جاب دیا "ای ہماری فکر رکریں مہم تیر چلانا جانتی ہیں " دو تصاری مرضی ، لیکن ذرا سرنیجے رکھونہ" محمد مین قاسس میر کہ کر اسکے

من میں سنگھ کے سیامیوں نے گھوڑوں کوشلوں کے عقب میں جھوڑ کرچادوں طر میں سے طلعے کا محاصرہ کرلیا اور جٹانوں اور بیقروں کے مورجے بناکر قلعے پر تبرول کی باتش کرنے گئے ۔ قلعے کی ضیل کے مورجوں میں بیٹنے والوں کے لیے حملہ وروں کے بادش کرنے گئے ۔ قلعے کی ضیل کے مورجوں میں بیٹنے والوں کے لیے حملہ وروں کے

تیر بے اثر تابت ہوئے۔ محدین قاسم نے اپنے سیاسوں کو حکم دیا ، کہ وہ فقط فلعے میروشن کی میغارد دکنے کے لیے تیرول کواستعال کریں۔

جیم سنگھ نے اپنی فذج کے تیروں کا قلعے سے کوئی جواب نہاکر داجہ داہر کی جے "کا نغرہ بلند کیا اور چانوں اور پھروں کی اکٹر میں تھیں کر تیر طلینے والے مشکر منے جادوں طریف سے تلعے پر دھا والول دیا۔

جب یہ نظر قلعہ کے محافظوں کے تیروں کی ذریں آگیا تو میران قاہم نے نعرہ کہ میر بلند کیا۔ یہ نعرہ ابھی فضا بی کیل مذہوا تھا کہ قلعے سے تیروں کی بارش ہونے کی اور بھیم سنگھ کے بیابی زخی ہو بوکر گرنے گئے ، کیان بیس ہزاد فوج چند سوسیا ہیوں کے نقصان کی بروا مذکر تے ہوئے تلعے کی نصیل تک بینے گئ اور کمندیں ڈال کر قلعے بر پڑھ سے کی کوشش کرنے گئی لیکن تیروں کی بوجھاڑ کے سامنے ان کی بیش ذگی - چندساعتوں کے بعد بھیم سنگھ کے قریباً دوہزار آدی قلعے کی دیوارون کے بیشنے کا حکم دینا دیوارون کے میں باس و هیر ہو کررہ گئے اوراسے فرج کو بیچے بیٹنے کا حکم دینا

دوسے بیرنگ بھیم سنگھ نے قلعے برتین بار بلیغا رکی کیکن تنیول مرتب اسے مالوس ہو روسے ہٹنا بڑا ۔

سربرکے وقت بھیم سی الک اللہ علی ۔ اس نے سواروں کو مکم دیا کہ دہ بیجے مسے محرین قامم کی باقی فرج کی آمد کی اطلاع ملی ۔ اس نے سواروں کو مکم دیا کہ دہ بیجے بہت کراپت گھوٹر سے سنجالیں اور بیادہ فرج کے تیراندازوں کو آس باس کی بہاڑ اول کراپت گھوٹر سے سنجالیں اور بیادہ فرج کے تیراندازوں کو آس باس کی بہاڑ اول کر محتین کردیا۔ دشمن کی نفل وحرکت دمکھ کر محرین قاسم کو لینین ہوگیا کہ دشمن کو محرین میں ماروں کی آمد کی اطلاع مل بھی ہے ۔ اسے خطرہ بیدا ہوا کہ قلعے کے قربیب بہنج کر وہ جادوں طرحت کے طیوں اور بہا ڈول سے تیروں کی قد دمیں ہوگا۔ اس نے جادی دہ جادوں طرحت کے طیوں اور بہا ڈول سے تیروں کی قد دمیں ہوگا۔ اس نے جادی

تیارد کیدکرائی فرج کورکے کاحکم دیا اور مفاہلے کے بیے صفیں درست
کرنے کے بعد بیتی قدمی کاحکم دینے والا تفاکہ تفکر کے دائیں بادوکا سالار سربیط
گھوڈا دوڈرا آبوا اس کے قربیب بہنچا اور اس نے ایک رقعہ اس کے باتھیں
جینے ہوئے کہا " بیرتحربر توسیر سالار کی معلوم ہوتی ہے۔ تیکن لانے والا ایک سندھی
ہے۔ ہم نے اسے گرفتا دکر لیا ہے وہ بھی حوی جانباہ سے اور کہا ہے کہ زمیر مجھے جانبا

زبر نے جونک کرکھا۔ میں اسے جانتا ہوں "
محترین بارون نے رقعہ راجھنے کے لبد کھا "سپیسالار کارقعہ دیکھنے
کے بعد تھیں اس کے تنعلق تحقیقات کرنے کی ضرورٹ بیں تھی۔اگرتم نے اس
کے باری بیسلوکی کی ہے ترجا کرمعافی مانگو، اوراپنے سواروں سے کہوکہ وہ
میرے بیاتھ المیس رزبرا ہمارے دائیں اور ائیں طوب تمام پہاڑیوں پردشن کے
میسراندار وں کا قبصنہ ہے ہم میسرہ کے شتر سواروں کوا ویٹوں سے اتر کر
دونوں بازوروں سے بہاڑیوں پرحملہ کرنے اور بائیں بازو کے سواروں کوتقدمتہ
الجین کے ساتھ شالی ہوجانے کا حکم دو یجب تک بیشن کے نیزا ملاز ان بہاڑیوں
برموج دہیں ہم آگے نہیں طرحہ سکتے "

بھیم سنگھ کی جال نہائیت کا میاب تھی۔ اگر محرب ہارون سامنے سے فوراً حملہ کر دتیا تو اس کے سنگھ دونوں باز وُوں بربہاڑیوں بیں مجھیے ہوئے تیراندا زمسلمانوں کی فرج کے بیے بہت خطر ناک ثابت ہوتے ۔ لیکن تھیم سنگھ کی توقع کے خلاف حب دائیں اور مائیں بازو سے سلمانوں کی بیا دہ فوج بہاڑیوں کی توقع کے خلاف حب دائیں اور مائیں بازو سے سلمانوں کی بیا دہ فوج بہاڑیوں برسیٹے سے گئی، تواش نے فور اُ آگے بڑھ کر حملے کا حکم دے دیا۔

برسیٹے سے گئی، تواش نے فور اُ آگے بڑھ کر حملے کا حکم دے دیا۔

نطعے کے اندر محکر بن قاسم آب موقع کا منتظر تھا۔ اُس نے جاپیں بیابیوں فیصلے کا منتظر تھا۔ اُس نے جاپیں بیابیوں

سے کاغذ برایک نقشہ بنایا اور محد بن ارون کے نام چند ہدایات کھ کولینے بہا ہی کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔ "محد بن ارون کے یہاں پہنچنے سے پہلے اسے یہ دقعہ بہنچا اُم زوری ہے ایکن برکام جس قدرا ہم ہے اسی قدر خطرناک ہے اس وقت دشن کی قوم دو مری طرف سے دشمن کے مورجے کی قوم دو مری طرف سے دشمن کے مورج نے نقریبا تفالی ہو چکے ہیں اور ہم فصیل سے آدی اللہ سکتے ہیں کین پیر بھی محد بن ہارون کا سامنا کونا پڑے گا۔ اس مہم کے یہے مشاکل کی طرف سے گا۔ اس مہم کے بلے دفاکاد ، ۔ ۔ . . ؟

م خالدنے محد بن قاسم کا فقرہ بررا نہ ہونے دیا اور بولا ۔ بم اجازت دیجئے ؟

بہت سے سیاہ ول نے خالد کی نخالفت کی اور اپنے نام بیش کیے۔ معدنے کہا۔ دیس نے ساہ ول سے کہ معانی کی خواہم ش ددنہ میں کرتے۔ آپ کہا۔ دیس نے ساہے کرسلمان اپنے نومسلم معانی کی خواہم ش ددنہ میں کرتے۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ میرے لباس سے کسی کو مجھ پر تنک بھی نہیں ہوگا اور میں اس زمین کے جھے اجازت دیں۔ میرے لباس سے کسی کو مجھ پر تنک بھی نہیں ہوگا اور میں اس زمین کے جھے جے سے واقف میں ہول یہ

محرُّبن قاسم کواپی فرج دشمن کے نشکر کے عقب میں دوتین میل کے فاصلے بر ایک شیلے سے اتر فی ہوئی دکھائی دی اس نے سعد کے باتھ میں رقعہ دیتے ہوئے کہا ۔ "جاوّ فرا متھاری مدد کرے "

سعد جاگبا ہوا سمال کی داوار کی طرف بینجا ادر ایک رستے کے ذریعے نیجے کیا۔

(4)

محدبن الدون نے دورسے بھیم سنگھ کے سوار دستوں کو حملے کے لیے

بكولن كاحكم ديا ـ

فالدا ناہیداور زہراکو کمرے میں مجبوط کر واپس لوٹا اور وہ ابھی دروا دے کے ساتھ لے میں بیٹو لیا من فراکے لیے اجھے ساتھ لے پہلے ایس فدا کے لیے اجھے ساتھ لے پہلے ایس زندگی اور موت میں تھادا ساتھ نہیں چھوٹ سکتی "
پہلے ایس زندگی اور موت میں تھادا ساتھ نہیں چھوٹ سکتی "
فالدنے برہم ہوکر جواب وہا سرز برا نا دان نہ بنوا تم سب پرسالار کا حکم سی کھی ہو، مجھے جانے دو۔ فوج قلع سے باہر نکل دہی ہے "
د نہرہ نے ایدیدہ ہوکر کہا ۔ سفدا کے لیے مجھے بزدل خیال نہ کرو سیس تھادسے ساتھ جان دینا چاہتی ہوں "

ر سرا! دبرا! به علی جمود دو! " به کفتے بوئے اس نے دہراکے ہا تھ جھٹک رے لیک بہوئے اس نے دہراکے ہا تھ جھٹک رسے لیکن دہ مجردا سنہ دوک کر کھڑی ہوگئی۔

اس نے آگے بڑھ کر کھا۔" اگر آپ اس نسعادت سے محروم نہسسیں ہونا جاہتے تو مجھے کیون محروم رکھنا چاہتے ہیں ؟

سنہرا! یہ امیرعساکر کا حکم ہے اورجہا دیس امیرعساکہ کی حکم عدولی سب سے بڑا جرم ہے "

ز ہرانے بدول ہو کہ خالد کا دامن چھوڑ دیا اور سکیاں لیتی ہوئی نا ہیدسے بٹ گئی:

خالد بھاگنا ہوا دروازے نک بینجا ، سپاہی جا بچکے تھے اور دروازہ بند تھا۔ خالد بھاگنا ہوا دروازہ کھولئے کے لیے کہا میکن اس نے جواب دیا اس جب تک باہر سے سپر سالار کا حکم مذائے ، ہیں دروازہ نہیں کھول سکتا " سبحب تک بائر سے سپر سالار کا حکم مذائے ، ہیں دروازہ نہیں کھول سکتا " خالد کے باؤں تلے سے ذہین کل گئی ۔ آسے خیال آیا کہ وہ آسے برول سمجھ کر تیجھے چھوٹ گئے ہیں۔ اس نے بھاگ کر درواز سے کے سوراخ سے ، حسب ، حس

كوفليے كى حفاظت پرمتيين كيا اور باقى فوج كوفليے سے باہر نكال كردشون پر عفنب سے حملہ کرنے کے لیے تیار منے کاحکم دیا سوارا وربیدل سابی تلع کے دروازے پرجع ہو گئے۔اور گڑین قاسنم دروازے کے سوراخ میں سے دونوں افراج کی نقل وحرکت دیکھنے لگا۔ لنك خالد، امرالدین اور اس کے ساتھی بھی قلعے بین کھرنے والے سیامہوں سے نود از ہی اور عربی ماس حال کرکے گھوڑوں برنسوار ہو گئے ایمانک نا ہمیدا ور زہراکیل کانعظے سے لیس ہوکر ایک کرے سے باہر کلیں اور دروازے کے یاس بہنچ کر کھڑی ہوگئیں ۔ ن خالدے كما" ناميد إزبرا إجارًا اطعے باہر تھا داكر في كام بنين أ تاصرالدین نے اس کی اسید کی محدثین قاسم نے مو کر اُن کی طرف دیکھا اور كما" بن مخصا ك جذر برجها دكى داود بنا بهول الكين تم قلع كى حفاظت كے بلے سیا ہیوں کاسا تھے ہے کر ہماری مدد کرسکتی ہو۔ قوم کے بلے بہادر ماؤں کا دود طاخون سے زیارہ میں سے نازک وقت آنے پروہ گھروں کی جارد بواری کو گرتی ہوئی قوم کے لیے خری قلعم باسکتی ہیں۔ تم ہیاں ہوگی توقلعے کی خفاطت میں رینید سیا ہی لینے نون کا خری قطرہ کم بہلے سے در نغ نہیں کریں گے اکین میدان میں سپا ہیوں کو تمن کا مفالم کھنے سے زمارہ متھاری حفاظت کا منیال ہوگا تم میں ایک کا زخی ہو کر گزاسینکروں میامیوں کوبددل کرفے گا اوریہ محرکہ ایسانہیں جس کے لیے تبمين تقياري مردي ضرورت ببورتم مخوطي ديرارام كربور شايدرات بحرتهين خميون كى مريم يئى كے ليے جاكنا ير سے خالد! الحبي اندر ليے جاد !" یہ کہ کر وہ بھر درواز ہے کے شوراخ میں سے جھا تکنے لگا۔ جب

دونول افواج منظم گنها بوگین ، ترمحدن فاسم نے گھورسے پرسوار برو کر دروازہ

جما کا قلعے کی بیادہ فوج عقب سے تھیم سنگھ کے تشکر کے دولوں بازوز ل پر جمالہ كريكي هى اور محدين قاسم ساعظ سواروں كے ہمراہ براؤ داست قلب لشكر برحمله كريكا بقارخا لدوستمن كالشكرك عين وسطيس بلالى يرجم ديكه كرايني مطهيال بھینچتا اور ہونٹ کامیا ہوا ہرنے داروں سے مخاطب ہوکر کینے لگارہ اسفون نے میرا انتظاد کیا ہوگا اور پر سمجھ لیا ہوگا کہ میں موت کے ڈرسے قلع میں کہیں تھے۔ كربيط گيا يول ـ خدا كـ يله دروازه كجول دو ، مجه جان دو " من اين ، بهرے دارنے جواب ویا یہ آپ اطمینان دیکھنے ایسے بالار کو پیٹ نهيس كمات برول بن وررز شايراك كي قبل كاجهم ولي خالية أوه يزيكم معے کولٹ کیون کے پاس آپ کا عظم نا بہت تر ہوگا بہنیں دروازہ کھونے کی اجازت نبين " " توبین ففیل سے کو د جاؤں گا" یہ کہ کرخالد ففیل کی سیر هی کی طرف ليكا داست بين زبرا كولى عقى اس في كيدكمنا جام البكن خالد ك تيور ديكيدكرسهم "CALL TO STATE I SECRET TO THE SECRET

خالدنے اس پر ایک قہر آلودنگاہ ڈالی اور کہا "اب تم نوش ہونا!"

زہرانے کہا " مجھے معاف کر دو! میں ایک عورت ہوں "

مذار ایک زندہ قوم کو تھا دسے حبیبی عورتوں سے بچائے " خالدیہ کہ کو سے بھاگا ہوا درسا چینک کر آن کی آن میں فصیل سے نیچ اتر کیا ۔

معاگا ہوا دینے پر چواور درسا چینک کر آن کی آن میں فصیل سے نیچ اتر کیا ۔

زہرانے بھاگ کر کمرے سے تلوال اٹھائی ۔ نا ہمیدنے پوچھا "زہرا اکہاں اللہ میں میں ایک کر کمرے سے تلوال اٹھائی ۔ نا ہمیدنے پوچھا "زہرا اکہاں اس میں میں ا

ن رسران مجاب دیا " نانمید! محصادت بهایی نه میشه محطے علط سمجھا،اگر بیں واپس مزار سکوں تو اسے کہ دینا کیس بردل نہ تھی کا سنس ! ہمادا سماج

عورت کواپنے پنی کی جتا پر بطلے کی بجائے کسی مقصد برقربان ہونا سکھاتا۔

ناہیدنے کہا " زہرا! کھرو! زہرا! اُ

ایکن نہرا آندھی کی طرح کمرے ہیں داخل ہونی اور بگونے کی طرح باہرکل گئی ناہمیداس کے پیچے بھاگی سب کن جب تک وہ نہینے کے قریب ہنچی وہ فضیل پر پہر ھاکد رسیوں کی نیپڑھی نینچے بھائی اس کوروکت پہر ھاکد رسیوں کی نیپڑھی نینچے بھائی تھی اس کوروکت چاہا لیکن اس نے کہا ۔ "اگر میرا (داستہ دو کا گیا۔ تو بین فصیل جسط کو قرجا وال گی " بہا لیکن اس باہی پر ایشان ہوکر ایک دو تسزی کی طرف دیکھنے لگے اور از ہرا نیجے ار

المسبع المراد ا

۱۰. نامید نے ایک مور ایک بسیابی سے تیروکمان منگوایا اور فعبیل کے ایک مور بھے ہیں بیٹھ گئی۔ ایک گھوڈ ا اپنے سواد کو میدان میں گراکراد هر اُدھر کھاگ دہا ، مقارز ہرانے بھاگ کر اس کی دگام پکڑ لی اور ابسیس پر سوار ہوگئی۔ اسے گھوڈ نے بردیکھ کرنا ہمیت دکو قدر سے اطمینان ہوا اور وہ اس کی سلامتی کے بلے د مائیں مانگذاگی :

(6) 5 (1)

مسلمالوں کی فوج پر بھیم سنگھ کی فوج کا پہلا مملہ بہت رور دار بھت ا اور انتخیں ایک ننگ وادی میں چیزاقدم پیچے ہٹنا پڑا لیکن پیادہ فوج آئس یا سالہ ج

کی بہاڈیوں پر قبضہ جماکر تیر برسانے لگی توسندھ کے نشکر کی توج دوجھٹوں ہیں بیٹ گئی ۔ عین اِس موقع پر محد بن قاسم نے قلعے کا وروازہ کھول کرعقب سے حمد اور دیا اور چیند بروازوں کے ہمراہ دشمن کی صفیں درہم برہم کرنا ہوا نشکر کے قلب کر دیا اور چیند بروازوں کے ہمراہ دشمن کی صفیں درہم برہم کرنا ہوا نشکر کے قلب کک جا بہنچا۔

مک جا بہنچا۔

مشکر کے عین درمیان مبز برحم دیکھ کر محد بن کا دون نے اپنے لسٹ کر کو

سکر کے میں در میان مبر پرجم دیکھ کر محد بن بارون نے اپنے اسٹ کر کو تین اطران سے عام محلے کا حکم دے دیا۔ ذہیر محد بن قاسم کی ا عامت کے لیے بانچ سوسواروں کو بے کر آگے برط حااور آن کی آئی میں اسٹ کے ساتھ آر بلا۔ مجسیم سنگھ کی فوج بد جواس بہوکر فلعے کی طرف مسلے لگی۔ وادی میں اٹھتی ہوئی گر دنے شام کے دھند لگے کے بنٹ بھی طرف مسلے لگی۔ وادی میں اٹھتی ہوئی گر دنے شام کے دھند لگے کے بنٹ بھی میں اسکھنے نے آخری بار اپنی فوج کی ٹوئی ہوئی صفیل منظم کرنے کی کوششش کی اسکے ساتھ آم کے دھند میں محد بن بارون کے باتی سیا ہی بھی میدان کو صاف کرتے ہوئے میں ذہر کی تقلید میں محد بن بارون کے باتی سیا ہی بھی میدان کو صاف کرتے ہوئے میں فرح کی تو تی سیا ہی بھی میدان کو صاف کرتے ہوئے میں فرح کی تو تی سیا ہی بھی میدان کو صاف کرتے ہوئے میں فرح کی تو تی سیا ہی بھی میدان کو صاف کرتے ہوئے میں ناسم کے ساتھ آم ہے۔

بھیم سنگھ کی فوج غیرمنظم ہوکر مختلف ٹولیوں میں لوٹے لگی مسلمالوں کے دباؤسے کئی مسلمالوں کے دباؤسے کئی اور خب قلعے کے محافظ ان پر تیر برسانے لگے تو وہ بد حواس ہوکر إد حراد حراد حربھاگ نکلے۔

خالد تراندازوں کی ایک جماعت کے ساتھ ایک ٹیلے سے اتر اور نعرہ تھر بہت باند کرتے ہوئے دشمن کی ایک ٹولی پر ٹوٹ پڑا۔ بدسواس سپاہی ایک طرف ہم کے اور خالدان کے تعاقب میں اپنے سس تھیوں سے علیحدہ ہوگیا۔ دشمن کے سپاہیوں نے موقع پاکر اسے چاروں طرف سے گھیرلیا۔ اچانک ایک سوار گھوڈا دوڑ انا ہوا آیا اور اس نے النڈ الجرکہ کر اس ٹولی پر حمد کر دیا۔ خالداس کی آواز بہان کر چونکاریہ زہرا تھی۔ زہراکی ہوار سے بعد دیگرے دوسیا ہیوں سے مرس

برجگی اور دوبوں گرکرخاک میں لوٹے گئے۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر تہرابر دار
کیا۔ زہراکا گھوڑا اچانک بدکا اور تلواد اسس کی آگئی ٹانگ پر گئی گھوڑے
نے چین دھی کر تھیم سنگھ کے سپاہیوں نے میدان کا پرحسہ بھی خانی کر دیا ۔ خالد
حاکما ہوا نہرا کے پاس پہنیا۔ وہ گھوڑے کے قریب منہ کے بل بڑی ہوئی تھی۔
قریب بہنچ کرخالد کے بابھ پاؤں بھول گئے۔ اس کے مُنہ سے بیک وقت سکیان قریب بہنچ کرخالد کے بابھ پاؤں بھول گئے۔ اس کے مُنہ سے بیک وقت سکیان آہیں اور دُن میں اور دُن میں اور دُن ہواکو اُٹھا نے لگا۔
انہیں اور دُن میں تکلیں۔ وہ دکا، جھکا، کیکیا یا اور بھر بھاگ کر زہراکو اُٹھا نے لگا۔
ماری اور دُن میں تکلیں۔ وہ دکا، جھکا، کیکیا یا اور بھر بھاگ کر زہراکو اُٹھا نے لگا۔
ادر دُن لڈگ کی تمام سیات سمنے کر اس کی آنکھوں میں آگیئیں۔ اس نے کے لبعد ویکی نے میں اس دیگرے و دولوں بین کال کر بھیل کے ابعد اور دیگرے و دولوں بین کال کر بھیل کے ابعد اس کے مکار دوہرہ دیکھا اور کہا کہ بھیل کی خالد نے جا ندگی مکی اور جیسی دوشنی میں اس کا در دچرہ دیکھا اور کہا۔ دیکھیں کیلیف تونہیں ؟"

اس کے ہونٹوں پرفاتحار مسکل ہٹ کھیل دہی تھی۔اس نے کہا سنہیں! میں نے ان تیروں کومحسوس بھی نہیں کیا۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد میرا سر جکوا گیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میدان کا کیا حال سے ؟"

«میدان خالی ہو چکاہے۔خدانے ہمیں فتح دی ہے لیکن نامید کہاں ہے؟ «وہ قلع میں ہے۔ میں آپ سے ایک بات لوچھنا چاہتی ہوں "

" وه کیا؟"

" آپ مجھ سے مفاتو نہیں ؟"

و أن إنهرا إلى تحص نادم مذكرو . مجم ابني سخت كلامي كابهت افسوس

مها المال الفوا تمحادا تعبل كرك من يهى كهناچا بهنائذا " سوس الى بات كے بيائے مجھے يهال كك تحسيسط لائے بوئ والے سے بوئ سعد نے جواب دیا " مجھے بیخیال تھاكہ اگر آپ بجرا كرميرى داڑھى نوپچنے پر سعد نے جواب دیا " مجھے بیخیال تھاكہ اگر آپ بجرا كرميرى داڑھى نوپچنے پر آمادہ ہوجائیں تو دوسرسے ہمارا تماشا نہ د كھيں ۔ "

نامرالدین نے سواب دیا " بیں سیران ہوں کہ مجھے آپ نے اس قدر مُراخیا کیا۔ مجھے گنگو سے نفرت تھی لیکن سعد کی میرے دل بیں وہی ہوتت ہے جوا یک راجپوت کے دل بیں اپنے باپ کے یہے ہونی جار میرے آپ جس وقت جاہیں اُن سے ثنا دی کرسکتے ہیں "

سعد نے کہا۔ " میں توجا ہما ہول کہ انھی ہوجائے ۔"

« نیکن رہرا زخمی ہے۔"

سعد نے چونک کرسوال کیا یہ رنہ از خمی ہے ؟ مجھے کسی نے کیوں نہیں تبایا! جاوجلیں "

نا صرالدین نے آ۔ سے تسلّی دینتے ہوئے کہا م<sup>یں</sup> گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے زخم بالکل معمولی ہیں ہے آئہستہ سے سعد کے کان میں کچھ کہا اور وہ چند باد سر ہلانے کے بعد نا صراً لدین سے
مخاطب ہوا . میں علیٰحدگی میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں:
مخاطب ہوا دین علیٰحدگی میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں:
مزا طب ہوا دین نے اس کے ساتھ چند قدم چلنے کے بعد ڈک کر کہا \_\_ سکیے،
کیا ادشا دہے ؟"

سعد نے آس پاس جمع ہونے والے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا "بہاں نہیں۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں "

نا مرالدین نے کہا یر بہت اچھا۔ جہاں چا ہو، چلے چلو "

قلے کے درواز بے سے کوئی پانچ سوقدم دورجا کے سعدنے ایک بچریر بیٹے ہوئے کہا " آپ بھی بیٹے جائیں "

نامرالدین اس کے سامنے دوسرے بیھر پربیٹھ گیا۔

سعدنے کہا " پیلے آپ بہ وعدہ کریں کہ آپ میری بات سُن کر میرا سر مچھوڈ نے کے لیے تیار نہیں ہوجائیں گے ؟"

ناصرالدین نے جواب دیا "اگر کوئی سر پھوڑنے والی بات ہوئی تو ضرور کی ہوڑوں گا"

سعدنے کچھ دیرسو پینے کے بعد کہا یہ بات توالیسی کوئی نہیں لیکن برائے

ہا تھوں کاکیا اعتباد ا بچھا ہیں کہ ہی دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مایا نہیں انہیں اب زہرا آپ کی بہن ہے اور میرے لیے بھی وہ بیٹی سے کم نہیں ۔ فالد بھی مجھے بہت عزیز ہے بالکل ا بنے بیٹے کی طرح ادراس سے آگے میری سمجھ میں نہیں آنا کہ میں کیا کہوں ؟ مجھے ڈرسے کہ آپ خفا ہوجائیں گے !"

نا صرالدین نے کہا " یں سمجھ گیا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالداور زمراکی شادی کردی جائے! "

نے دشمن کے زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر قلعے کے سامنے قطار در قطار لٹا دیا۔

الحائے اس طرف بڑھا۔ سعید ، زیر سعد ناصرالدی اور پیدا ور رالداس کے رائے اور دور الدان اس کے رائے اور میدا ور سالدان کے رائے اس کے درمیان اسے ایک زرہ پوش نوبوان دکھائی دیا ان کے درمیان اسے ایک زرہ پوش نوبوان دکھائی دیا ان کے درمیان اسے ایک زرہ پی ست تھا۔ اس کے دائیں ہائے میں ایک نیر پیوست تھا۔ اس کے دائیں ہائے میں ایک نیر پیوست تھا۔ اس کے دائیں ہائے میں ایک نیر پیوست تھا۔ اس کے دائیں ہائے میں ایک نیر پیوست تھا۔ اس کے دائیں ہائے میں ایک نیر پیوست تھا۔ اس کے دائیں ہائے میں دہ ابھی تک مفرولی کے ساتھ سندھ کا جھٹا تھا ہے ہوئے تھا۔ محدود اس کے ساتھ بیل این ایک میں کھٹا دی ادر میں تھا دی اور اس کے ساتھ بول کے دورون اس کے اس کے ساتھ بول کو فورسے دیکھنے کے بعد نوجوان اس کے ساتھ بول کو فورسے دیکھنے کے بعد جھٹا کے بعد جھٹا کے دورون میں تھوں میں مضبوطی سے سیکھ لیا۔

المعنی الم الدین ف ذبیر سے کہا م فریرائم فے اسے بچیانا نہیں ؟ دبیر فے آگے بڑھ کر زخی نوجوان کی طرف د مکھا اور کہا "اف ایر جیم سنگھ ہے ؟"

بحيم سنگھ نے ان مکھيل کھؤليں اور اپنے چہرے پُر ايک در دناگ سکا ہٹ لاتے ہوئے کہا در متہیں فتح مبادک ہو ہ"

محكّر بن قاسم كاستفساد رئير في مسكوك الفاط كاعربي بين ترجمه كيااور اسس في كها يسمن حيران بمون كه اليلي بها در نبيد سألاد كي موجود كي بين سنده كي فوج مبدلان مجود كرجاك كئي في دربير! تم السير سهادا دو لين اسس كا تير نكاليًا بهول "

زبرنے اسکے بڑھ کر جیم سنگھ کو مہمارا دیا۔ محدّبن قاسم نے اس کی طرف ما تھ بڑھی سنگھ کے جند اس کا ما تھ بجر لیا۔ ما تھ بڑھا یا اور جیم سنگھ کے جند انجھ وڈکر اس کا ما تھ بجر لیا۔ محدّبن فاسم نے نا صرالدین کواشارہ کیا اور اس نے بھیم سنگھ کے دونوں

## بسب كالمحس

ادھی دات تک محری ناسم کے تھے ہارے سپاہی زخمیوں کی مہم اور شہدوں کی جہزوکفین میں مصروف رائے۔ میدان میں جاروں طرف سے وشمن کے رخمی سپا جہوں کی جہزوکھان میں مصروف رائے۔ میدان میں جاروں کی نماند جہازہ بڑھانے کے بعد سبالان کی فوج کا ستر سالہ سپر سالان جس کے جارو دن محر کی کا متر سالہ سپر سالان جس کے جارو دن محر کی دائیں دائیں کا مشکرہ کی دائیں کا مشکرہ کی دائیں کا مشکرہ اور سے کھیلنے کے بعد شل موچکے تھے، اپنی میٹھے پر بانی کا مشکرہ اللہ اور اور اور سے کو اپنے کے بعد شل موچکے تھے، اپنی میٹھے پر بانی کا مشکرہ اللہ اللہ کے دفت قہر وغضب کی آگ کے شعلے دیجھے میں اس کے ساتھ ہوں نے لڑائی کے دفت قہر وغضب کی آگ کے شعلے دیجھے میں اس کے ساتھ ہوں نے لڑائی کے دفت قہر وغضب کی آگ کے شعلے دیجھے میں اس کے ساتھ ہوں نے لڑائی کے دفت قہر وغضب کی آگ کے شعلے دیجھے میں اس کے ساتھ ہوں نے لڑائی کے دفت قہر وغضب کی آگ کے شعلے دیجھے میں اس کے ساتھ ہوں نے لڑائی کے دفت قہر وغضب کی آگ کے شعلے دیجھے میں اس کے ساتھ ہوں کے سربر بجلی بن کرکوندی تھی، اب اُن کے تقیں۔ دہ اُن تھ جس کی تلوار دیمنوں کے سربر بجلی بن کرکوندی تھی، اب اُن کے دخوں پر مربم رکھ رکھ تھا۔

محد بن فاسم کے سپا ہی بھی تھکا وط سے بچررتھے لیکن وہ اپنے بالل اوجوان سپالاری تقلید میں ایک اُروحانی لدّت بحسوس کرانے کے مانحول بالک نوجوان سپالاری تقلید میں ایک اُروحانی لدّت بحسوس کرانے کے مانحول

آیا نا بهدااتی که دیدگیا معامله سد ؟ " است بوت که در پگی انتهاد ایجاتی با بر که است معطور است محصر است محصر و معطور است محصر محصور دو !" محصر محصر و معطور دو !"

" نهین اجب تک تم مجسے جان صاف مذکرہ گئیں نہیں چوڑوں گی۔ عیّا ذرا عظیرنا! میں آیا نا ہیدسے ایک بات کردہی ہوں ۔ ہاں! تاؤ ؟ ناہید نے کہا ''ا جھا بڑاتی ہموں' سُنو! دات کے وقت سعد سے میدان سے آستے ہی تھا اسے متعلق پوچھا اور میں نے تمام واقعات بڑا دیے اور تمہا رہے دل کی حالت بھلے بھی اس سے پوشیدہ نہ تھی بھیں یا دہتے ۔ جب ہم قلے میں داخل ہوں ہے تھے ۔ وہ تھا ایس ہے پوشیدہ نہ تھی بھیں یا دہتے ۔ جب ہم قلے میں داخل ہوں ہے تھے ۔ وہ تھا ایس ہے بائی کو بچڑ کر ایک طرفت سے گیا تھا ۔۔ ؟"

بر تواس نے بھائی سے کیا کہا ہوگا ؟" "بہی کہ خالد کے سابح تمہادی شادی کر دی جائے!"

"أيا ليج كهو إلى مدان كردين بهوائي المدان ال

ات المریکی میں مذاق ہنیں کرتی - تمهادا بھائی ابھی میری باتوں کی تصدیق کرد ہگا۔ دنہراکی آنکھوں میں خوشی کے انسو چھلک دیے سکتے۔ ناہرید نے کہا ۔ مکس تمن و ہمریوں کی تندید میں مذارد است منا ہے۔

مُ اللِّينِ إِنَّمَ رُودِ ہِي ہُو۔ كيا تمنين ميرا بِهَا فَي يَسِندِ بَنْسِ إِ" اُس فے مسكراتے ہوئے جواب دیا مِر نہیں !"

م تو میں نود تمہادسے بھائی سے کہ دیتی ہوں کہ وہ تمہیں سے دی کے سے کہ دیتی ہوں کہ وہ تمہیں سے دی کے سے مجبور نے کو سے اس کے ساتھ اس کے ساتھ مسلم سکے سابھ درواز سے کی طرف بڑھی لیکن ذہرا آسکے بڑھ کر اس کے ساتھ لیٹ گئی۔

"میری بن ! میری آپا! اس نے اسو پر نجھے ہوستے کہا۔

اع برطید و محد برا در ایس مند برنکال کر ایک طرف جدیدک دیا در نامرالدین کو فرا در در کھول دالے کے لیے کیا۔

میں سنگھ کے دنم رہا دہ گہر سے سنے لیکن خون نیا دہ بہرجانے کی وجہ در سے وہ نظر جال ہو دیکا تھا۔ محد بن قاسم نے اس کی مربہم بٹی سے فارخ ہو کر سیا ہوں کے وجہ در کو کھر کھا ایدر سالے جا ہیں اور خود دو سرتے زخیوں کی دیکھ تھیال کی میں مصروف ہوگیا :

میں محروف ہوگیا :

نامیدنے مسکراتے بہوئے کیا یہ تم میری تیمار داری کا تصور کر دہی ہویا خالد کی تیمار داری کا ؟" دز ہرا کے گالوں مرحقوش در کے لید جزا کی مُنے خی جراگئی میں واڈی کے بر

 اپنے ہا تقوں سے خالد کو سونپ دوں۔ ناجید تمہیں بہت چاہتی ہے۔ وہ تھادا خیال
دیکھے گی اور ہیں زیادہ اطمینان کے سب تھ اسلام کی خدمت کرسکوں گا۔
زہرا! اس بے سروسامانی میں میرسے پاس تہا دسے بلے نیک دُعاوُں کے
سوا کچھ نہیں ۔ اگر میرسے پاس سادی دنیا کی دولت ہوتی تومین تم پردہ بھی نچھاور
کر دنیا ا

مردیا! مرحیا! بحیا! بحیا! اسنے آگے جمک کونا صرالدین کی گود میں سرد کھ دیا اور چکیان لینے ہوئے کہا لا مجھے کسی چیز کی صرورت نہیں!"

اس نے پارسے اس کے سر پر ہاتھ بھیرتے ہوئے کہ " نہرا امرالادہ علی کہ آج ہی تمہاری شادی شادی کر دوں ۔ فوج دو چار دن اور بہال طهر ہے گی لیکن یہ جی ممکن ہے کہ اچا تک دبیل سے داجری فوج کی بیش قدمی کی اطلاع میں یہ جی میں فرد اکوچ کرنا پڑے ۔ سعد محد محد بن قاسم سے ذکر کر دی اجداور ایس کے اور بہن نا ہیدکو بھی مبادک وہ میں الدیا علم نود اس کے جائی کو بلاکر اس کی دضا مندی حاصل کر کھیے ہیں۔ دو۔ سالا دِاعلم نود اس کے جائی کو بلاکر اس کی دضا مندی حاصل کر کھیے ہیں۔ دو وہ نود تم دو لوں کا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں !"

ر ایر سے سعد نے نا صرالدین کو آواڈ دی اوروہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ زہرانے اٹھ کر داروائے کمرے کا درواڈہ کھولتے ہوئے کہا یہ ناہید إنا ہمد!! تم نے سے نا، آج تہادی شادی ہے!"

سمیری شادی ؟" نا ہمدکے چرسے پر حیااورمسترت کی سمرخ وسفید ہریں دورسنے لگیں۔

و بان نامیدانتهادی شادی داب بتاؤتهین تربیر به آلیسند بین یا نهین؟ اور مین ابھی انفیس مجلاکر کهتی جون که ده اینے لیے کوئی اور لر کی تلاش کریں! ناہیدنے کہا '' توتم خالد کے سابھ شادی کرنے پردضا مندہو!'' زہرائے اس کی طرف دیکھا مسکل ئی اور اُسے دومرے کرنے کی طرف دھکیلتے ہوستے ہولی '' جاؤ، تم ہست شریر ہو!''

ناصرالدین نے باہرسے آوازدی یو زہرا ! تہادی باتیں کب تم ہوں گی ہ"

اس نے بہتر پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا "آجاؤ بھیا! بہن ناہیددوسے کمرے میں بالی کئی ہے ،

نا صرالدین نے اندریاؤں دیکھتے ہی کو بھا یو تمہاڈے زموں کا اب کیا حال ہے ؟"

اس نے جواب دیا ہمیا اوہ معمولی خراشیں تھیں میں بالکل تھیک ہوں "
نافرالدین اس کے قریب چاریا تی پر بیٹھ گیا ۔ دہرا کا دل دھول دہا تھا۔
مقولی دیرسوچھ کے بعد نامرالدین نے کہا یہ دہرا ا فالدایک بہا در
فروان ہے ۔ میراادادہ ہے تہادی شادی اس کے ساتھ کہ دی جائے ۔ تہذیل لا

نہرانے جواب دینے کی بجائے دونوں ہاتھوں میں اپنامنہ چھپالیا۔
اناصرالدین نے تھوڑی دیرسو چھنے کے بعد کہا ۔ میراادادہ تھا کہ سندھ فتح ہونے کے بعد کہا ۔ میرادادہ تھا کہ سندھ فتح ہونے کے بعد تہادی شادی دھوم دھام سے ہولین مسائلات الیہ تروا کہ کور اسجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل مندھ کے ساتھ ابھی فیصلہ کن جنگ ہونے والی کے دربیا ہی کواپنی زندگی کا کوئی جروسہ نہیں ہوتا۔ ایس یہ چاہتا ہوں کہ تہایں ہے۔ سپاہی کواپنی زندگی کا کوئی جروسہ نہیں ہوتا۔ ایس یہ چاہتا ہوں کہ تہایں

خالد قبول جعه؛ اور میں سرم سے پانی پانی ہوگئی۔ نامید اُجھے ابھی تک یقین نہیں ا اتاکہ تمہا رسے بھائی کے سائھ میری شادی ہو چی ہیں کبھی کبھی تجھے خیال آنا ہیں کہ میں ایک خواب دیکھ دہی ہوں۔ کیا تھیں اپنی شادی ایک خواب معلوم نہیں ہوتی ؟"

نام بدسکرانی اور زمرا اس کے سطے میں باہیں ڈال کر اسے سے بیٹ گئی۔ نام بیداس کے سیاہ اور نوب بھورت بالوں سے کھیلنے لگی۔ اچانک اس کے دل میں ایک نوبال آیا اور اس نے اپنے گئے سے مونیوں کا ہا دا تاد کر دنہرا کے دل میں ڈال دیا۔
کے دل میں ڈال دیا۔

نهران كمايد نهين بنين! يرتهين اچمالگاند!"

ناہریدنے ہواب دیا۔ سمبرے پاس دوسراہے۔ مجھے فالد وسے گیاہے۔
یہ کہتے ہوستے اپنی ہمبرے کی انگو کھی اتادی اور زہراکے است تجاج کے باوجود
اس کی انگی میں بہنا دی لا دی اور کھی اتادی اور زہرا کے است مست
اس کی انگی میں بہنا دی لا دی ہور کہ تاہید کی طرف دیکھنے لگی۔ ناہمید سفے کھا اسٹ میت
ارادو " زہرا معموم سی ہو کر ناہید کی طرف دیکھنے لگی۔ ناہمید سفے کھا اسٹ ڈیرا انم
مغموم کیوں ہو گئیں ؟ مجھے زیور ایکھے نہیں لگتے اور تہما دے ملک میں زیور بیننے
کارواج ہے ۔ ا

د ہرانے کہار لیکن ہمادے ملک بین بھانی نندسے لیتی نہیں اُسے دیتی ہیں اور میں گھرسے اتنی دور . . . . ! "

نابیدنے بات کافتے ہوئے کھا۔ نگی ! مجابی تم آج بی ہو۔ اس

بهلے ایک عرصہ سے تم میری تھی بہن تھیں "

نہرانے کہا " ناہید! مندھ کی فتح کے بعد بھائی جان کا ادارہ ہے کہ وہ '۔
کا ٹھیا واڑ ماکر اسٹ لام کی تبلیغ کریں۔ میرا بھی ادادہ ہے کم میں جدون کے ا

ناہید نے کہا میں میں سریر ہونہ ہرا! خالد نے برآمد سے سے برابر سے کمرے کا در دازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ناہید کو آواز دی اور زہرا سنے ہیں سے ہوئے کہا یہ ناہید خبلدی جاؤ! ور مذتم عادی شادی سندھ کی فتح تک ملتوی ہوجائے گی۔ میں مذاق بنیں کرتی تھا ال جائی امجی میری باتوں کی تصدیق کر دے گا!"

شام کے وقت نشکر کے تمام سالار قلعے کے ایک دسیع کرے میں جمع ایک دسیع کرے میں جمع ایک دسیع کرے میں جمع ایک درسیا اور خالد کوان کی شادی پر مبارک باد درے درسیا حقے۔ نام یداور زہرا اپنے کرنے میں مبیعی آئیں میں باتیں کررہی تھیں۔ نام یدنے کہا " زہرا! نکاح کے دقت مخاری زبان گنگ کیوں ہوگئی تھی ہ "

الدر موتا تومین کو اور مین م جانتی ہو معلی کردہ نے کے دیکھ میم باین اس کی معلی کے در میں کا میں کا اس کی معلی معلی کردہ نے کے دیمی معلی معلی معلی کہ بین کمال ہول اور محیراگر بکاح بیٹے صائے والا محد بن قاسم کی بجائے کوئی اور ہموتا تو میں شاید اسس قدر بد بواس مذہوتی ۔ اس کے چربے پرکتا جلال مقاور اس کی آواز کس قدر رعب داد تھی ۔ سے کہتی ہوں وہ اسسان نہیں میرے دار تھی ۔ سے کہتی ہوں وہ اسسان نہیں دیوتا وس سے ڈرتا سکھا یا گیا ہے ۔ ناہید! اگر تم میرے دیوتا سے ماور ہمیں دیوتا وس سے ڈرتا سکھا یا گیا ہے ۔ ناہید! اگر تم میرے دیوتا سے میں ناہید اور ہمیں دیوتا و سے درتا سکھا یا گیا ہے ۔ ناہید اور ہمیں دیوتا و سے درتا سکھا یا گیا ہے ۔ ناہید اور ہمیں دیوتا و سے درتا سکھا یا گیا ہے ۔ اور ہمیں دیوتا کی میرے دیوتا کی میرے دیوتا کی درتا ساتھا یا گیا ہے ۔ اور ہمیں دیوتا کی درتا کی ایکا کی گھلتی ۔ اُنھوں نے یوجھا ۔ در ہمیں دیوتا کی درتا ساتھا یا گیا ہے ۔ اُنھوں نے یوجھا ۔ در ہمیں دیوتا کی درتا سکھا یا گیا ہے ۔ اُنھوں نے یوجھا ۔ در ہمیں دیوتا کی درتا سکھا یا گیا ہے ۔ اُنھوں نے یوجھا ۔ در ہمیں دیوتا کی درتا سکھا یا گیا تھی ۔ اُنھوں نے یوجھا ۔ در ہمیں دیوتا کی درتا سکھا یا گیا تھی دیا کہ در بیا کی درتا سکھا یا گیا تھی دیا کہ در بیا کی در بیا کی در بیا کی در بیا کی درتا سکھا یا گیا تھی دیا کی در بیا کی

اکفیں بربیغیام دوں گی کہ مسلمان اس ملک میں وہ عبادت گاہیں تعمیر کرنے کے لیے اسٹے ہیں جن میں ایک اچھوا ہو لیے اسٹے ہیں ایک اچھوا ہو سکتا ہے ۔ اسکتا ہے ۔ اسکتا ہے ۔ اسکتا ہے ۔ ا

ناسدنه كمام فلا تهادى فواسل لودى كرسد! ".

(0)

قلے کوتمام فوج کی صرورت کے لیے تنگ دیکھ کرمخد بن قاسم سلے سے باہر خیمے نصب کر وادیے ۔ اپنی فرج کے زخمیوں کی طرح اس نے جیم سنگھ کے فرج کے زخمیوں کی طرح اس نے جیم سنگھ کے فرج کے زخمیوں میں جگہ دی ادر اپنی فوج کے طبیبوں اور جرّا حول کو حکم دیا کہ دشمن کی فوج کے زخمیوں کے علاج میں کوئی کو تاہی نہ کریں ۔ مخدّ بن قاسم خود بھی ہم جرّا می اور طبابت میں خاصی دسترس دکھتا تھا وہ جبح شام زخمیوں کے تیموں میں حکمہ دلگا تا اور فرد اور اسب کا حال پوچھتا اور احضیں تستی دیتا ۔ دشمن کے ذخمیوں سے تباولہ خیالات کے لیے وہ سعد کو این از جمان بناکر ساتھ لیے چھرتا۔ اعضیں طول ومنموم دیکھ کروہ کہتا ہے ہمت ہو ان این ترجمان جا ایو جا کہ ۔ یہ مدت سمجھو کہتم ہما دی قید میں ہو۔ تندرست ہونے حلد اچھے ہوجا و کے ۔ یہ مدت سمجھو کہتم ہما دی قید میں ہو۔ تندرست ہونے کے بعد تم جمال چا ہو جا سکتے ہو !"

وہ اس کی طرف احسان مندا نہ نگا ہوں سے دیکھتے ہوئے کھتے ہوئے گئے انہ کا تن کے لیے آپ ہمیں سٹرمسال نہ کریں بہیں آپ کواس قدر تکلیف دینے کا تن نہیں ' آپ آدام کریں!"

وہ جواب دیتا او نمیں ایمبرافرض ہے "

بھیم سنگھے کے سابھ محد بن قاسم کوگھری دلچیبی تھی۔ وہ دونوں وقت

لیے دہاں جاڈل۔ کاش! تم بھی ہمادے ساتھ ہاں کو۔ ہمادا گرسمندر کے کانے ایک چو لیے سے قلعے میں ہے۔ اس کے بین طوف آموں کے وسیع با غات ہیں۔ بھی ہیں سے ایک ندی گردتی ہے۔ بین اس ندی کے کنادے آم کے ایک درخت پر چھو لا کھولاکرتی تھی۔ برسات کے داوں میں اس ندی کا پانی بہت تیز بہتا تھا اور میں اپنی سیلیوں کے ساتھ اس یں نمایا کرتی تھی۔ بادش میں ہم آم نوڈ کر کھایا کرتیں۔ شہد کی طرح میں ہے آم 'باغ سے پر ایک خواجود میں ہم آم نوڈ کر کھایا کرتیں۔ شہد کی طرح میں ہے آم 'باغ سے پر ایک خواجود کھیں تھیں ہورکوں کے میول توڈ کر ایک جو لی کھیلتیں اور کول کے میول توڈ کر ایک دوسری پر بھینیکتیں۔ نا ہیں آب ہیں تہدی دہاں حزود سے چلوں گی !"

ناہرید سنے جواب دیا پر خداہمیں فتح دے امکن سے کہ سندھ کے بعد ہمادی افراج تمادے شہرکا دخ کریں !"

نهران که یه خواده دن جلد لائے اود بین اپنے ہا تقوں سے اس قلو
براسلام کا برتم لہراؤں ۔ نا بر البین جران ہوں کہ مرسے خیالات بین اتنا بڑا تغیر
کیوں کرا گیا ۔ مجھے الجھو توں سے سخت لفرت تھی ۔ ایک دن بین ابی سیلیوں کے
ماقہ جمیل برگئی ۔ وہاں ایک الجھوت لڑکا نماد ہا تھا۔ ہم نے اسے بچھواد ماد کر
بیوش کر دیا اور ایک ون ایک بنج وات مسافر ہمائے ہوئے کو سے گزرا۔
اس نے بچے گرے ہوئے بند آسم اُٹھا کے اور ہمائے نوکروں نے آپ سے آپھو برا سے کی دوروہاں سے گزری اور ہم جران
تک ایک ورفت کے مائے باند سے دکھا جس کئی دفوروہاں سے گزری اور ہم جران
تک ایک ورفت سے مائے باند سے دکھا جس کئی دفوروہاں سے گزری اور ہم جران
تو گئی کہا ہے بھوکا اور بیا ساد بھوکر سمجھے دوا بھی رقم نہ توا اب اگر میں وہاں گئی تو
آس باس کی بیتوں سے تمام الجھوتوں کو دھوت دوں گئی کہ آو ہمادسے بڑی
کے آئم کھا ڈ اور ہمادسے کو کیس کا گھنڈ ااور پیٹھا با نہ بیر ای ان کی سیسسے بڑی
صرات ہمادسے مندوں میں آکر کا درسے دو تا در ای فی جاکرتی تھی اور بیں

خوداس کے دخم دیکھنااودا پنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کرتا۔ ناصرالدین اور ذہریر و طریعے سے اس کی دلجوئی کرتے بھیم سنگھ نے ابتدا میں سیمجھا کہ بیسلوک اس کے ساتھیوں کو ورغلانے کے بیے سلمانوں کی ایک چال ہے لیکن تین چادون کے بعدوہ محسوس کرنے لگا کہ بیصنع اور بنا وسط نہیں بلکہ محکد بن قاسم اور اسس کے ساتھی فطریًا عام السّانوں سے مختلفت ہیں!

اس کے زخم زیادہ خطرناک نہ تھے لیکن بہت سانون بہرجانے کی وجہ
سے اس کے حبم میں نقابہت ہے کہ تھی۔ محکومی قاسم کے علاج اور زبیر اولا
نا صرالدین کی تیمار دادی کی بدولت وہ چو تھے دن چلنے بھرنے کے قابل ہوگیا۔
پانچویں دن حسب معمول نماز عشاء کے بعد محکومی نامیم سعد کے ساتھ
زخمیوں کے خیموں کا چکر لگاتے ہوئے جھیم سکھ کے نیمے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے
سر پرلیٹا خواب کی حالت میں بڑ بڑا ادبا تھا یہ نمبیل ابنیں ابنچھے دوبارہ اس
کے مقابلے پر نجھیجے! وہ السان نہیں دیوتا ہے۔ آپ قیدلوں کو چوڈ دینچیے ۔
وہ آپ کی خطامعا ف کر دے گا۔ نہیں دیوتا ہے۔ آپ قیدلوں کو چوڈ دینچیے ۔
گا۔ دا جہ کے پاپ کی سرا پرجا کو کیوں سلے۔ مجھے موت کا ڈر نمیں لیکن میری
جان لے کرتم آئے وہ الی معیدیت کو نمیں ٹاک سکتے۔ نل لم

بهم سنگھ نے کیکیا کہ تھیں کھول ہیں اور حیرت زدہ ہوکر سعد اور محد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا۔ محد بن قاسم نے کہا رسمعلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی بھیا نگ خواب دیکھ دہے مقے!"

مجیم سنگھ سوچ میں پڑگیا۔اس کی پیشا نی پر پسینے کے قطرے پیط ہر کرنے تھے کہ خواب کی حالت، ہیں وہ سخت ذہنی کش کمش میں مبتلا تھا۔

مرد بن قاسم نے آئے بھ ھکراس کی نبین پر ہا کے دیکے ہوئے کہا تہادی طبیعت بالکل کھیکٹ ہے۔ دخم میں تکلیف تو نہیں ا طبیعت بالکل کھیکٹ ہے۔ دخم میں تکلیف تو نہیں ا اس نے اپنے ہونے اور برخموم مسکل ہدت ہوئے ہوئے نبواب دیا "نہیں" محکد بن قاسم نے کہا "میری نوج کل جسے بیال سنے کوچ کر سنے والی نے ۔ مجھے افسوس ہے کہ لیعق مصلحتیں مجھے بیال زیادہ دیدتیام کرنے کی اجاد نہیں دنیتی ۔ ودنہ میں چوڈ کر جادہا ہوں وہ تم لوگون کا خیال دکھیں کے تجھادی فیج سپاہی اس قلع میں چوڈ کر جادہا ہوں وہ تم لوگون کا خیال دکھیں کے تجھادی فیج

کے بوز جی تندرست بہوسچکے ہیں ان منیں کل اپنے گھروں کوجانے کی اجادت
ہوگی تم جب تک گھوٹے کی سوادی کے قابل نہیں ہوستے بہیں عظر و اِ"
بھیم سنگھ نے کہا " آپ کا مطلب سے کہ آپ تمام قیدیوں کورہاکر یس

المرام الخین ایک طب ویا برهمادا مقعدلوگول کو قیدی بنا ما نهین المکه م الخین ایک طب الم حکومت سے نجات ولاکر ایک الیے نظام سے اکتران کا بیان جس کا بنیادی اصول مساوات ہے۔ آپ کے سپاہی ہمیں غیر ملکی حملہ اور سمجھ کر ہماد سے مقابع میں آئے سطے لیکن الحقیں بہم سدھ پر عقاکہ ہمادی جنگ وطن کے نام پر نہیں ۔ قوم کے نام پر نہیں ہم سدھ پر عوب کی برتری نہیں چاہتے ہیں ۔ ایک افعلاب جومطلوم کا سراوی کی برتری کے لیے ایک عالم کی لاحقی چھین لینا چاہتا ہے بمادی جنگ واجوں ممادا بول کی جنگ ہم سطے نہیں ۔ انسانوں اور باوشا ہموں کی جنگ ہے ۔ ہمادا مقعد ریا نہیں کہ ہم سطے نہیں ۔ انسانوں اور باوشا ہموں کی جنگ ہے ۔ ہمادا مقعد ریا نہیں کہ ہم سطے دیا جا کا اور کا دیا و شاہم کی گوئی کہ کوئی کہ کا ایک عالم کا ادار کو اور کا دیا و شاہموں کی جنگ ہے ۔ ہمادا مقعد ریا نہیں کہ ہم سطے دیا جا کا تا کہ کا ادار کو ایک ایک کا کوئی کہ کوئی کہ کوئی کے دیا جو کا تا ہم آماد کر اپنے سر پر دکھ لیں۔ ہم یہ شاہت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی

شحض ناج وتحنت كامالك بهوكر دنيا برا پنا قالون نا فذكرسف كالمق نهيس ركھتا۔ تاج و تخن خود عزض انسالوں کے تراہتے ہوئے ثبت ہیں اور وہ قانون جو صرف ان تبوں کی عظمیت کو برقراد رکھنے کے لیے بنا یا گیا ہو، انسا نوں کو بہینہ دو جماعتوں بين تقسيم كمة ناسع ـ ايك ظالم ، دوسرى مظلوم - تم ان جماعتول سكےسيك داجه اود برجا کے الفاظ استعمال کرتے ہو برسندھ کے داج سنے ہمائے جماز تُوط كر دور توں اور بحق کواس ليے قيدى بنايا كہوہ ناج و تحنت كا مالک ہمتے موسئے ہرانسان پرظلم کرنا اپناسی سمجت ہے اور اب وہ بھادامقا بلہ اس لیے كريد كاكه السيطلم كى الوادهين جانے كا خطره سے اور بدسيا ہى ہاد سے قابلے بين اس بليد است بال كما تفين طلم كي اعانت كامعاوضه ملتابيد- ان بيجادون سے دہی کام لیا گیاہ ہے موانسان سواری کے جالوروں سے بلیتے ہیں ، پر مجود عظے ۔ ایک استبدادی نظام کی وجسے ان کے لیے ذندگی کی داہیں تنگ تقیں اور پیمولی معاوضہ ہے کرظلم کی اعانت کے بیے اپنی جانیں تک بیج لا الني كي بلي تياد الحفيل بمعلوم منه عقاكه حبي انقلاب كي اله بين يه د کا و ط بننا چاہتے ہیں وہ ان کی بہتری سے بلے بعد ۔ انھیں ہمادی طرف سے خوفزدہ کیا گیا تھا۔اب فتح کے بعد میں نہ خود طالم بنناچا ہتا ہوں ، نہ الحفيي مظلوم بناما جا بهتا بهول!"

بھیمسنگھ نے کہا روتو آپ کورلفین سے کہ یہ لوگ والیس جاکہ دا جرکی فوجوں میں دوبارہ شامل منیں ہوجائیں گئے ؟"

محدین ناسم نے جواب دیا بر میں بقین کے ساتھ نہیں کہ سکتا کہ الیں جاکران کا طرز عمل کیا ہوگا لیکن مجھے ان لوگوں سے کوئی خدشہ نہیں۔ مجھے خدا کی دھنت بر محفروسہ سے۔ کسی بلند مفصد کے لیے لوٹ نے والوں کی قوت

بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کئی اقدام اپنے بادشاہوں کی جمایت
بیں ہمادے ساتھ الوجی ہیں لیکن حب انھیں یہا حساس ہوا کہ ہما ہے پاس
ایک بہتر نظام ہے، تو وہ ہمادے ساتھ مل گئیں۔ آپ کے سپاہیوں میں سے
وہ لوگ حجفیں خدانے حق وہا طل میں تمیز کی توفیق دی ہے۔ وہ یقین والیس
جاکرظلم کی ناو کو ڈوسینے سے بچانے کی کوششش نہیں کہ یں اور جو دوبادہ
ہمادے مقابلے پر اسنے کی حجرات کریں سکے۔ انھیں ایک دواور معرکوں کے
ہمادے بعد اظمینان ہوجائے گاکہ ہمادی تلوادیں کند ہونے والی نہیں!

بھیم سنگھ نے کھا یہ آپ تاج و تحنت کے دشمن ہیں اور آپ السال پر السّان کی حکومت کے قائل نہیں لیکن جب تک کوئی حکومت نہ ہو ملک میں امن کیسے رہ سکتا ہے ؟"

مورد من قاسم نے جواب دیا یہ اگر استبدا دکا ڈنڈ امطلوم کی آوا داس کے گئے سے مذنکلے دسے تو اس کا مطلب بیہ نہیں کہ ملک ہیں امن قائم ہوگیا میں تہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم دنیا ہیں انسان کا قالون نہیں ملکہ خُدا کا قانون ماسیتر ہیں "

بحیم سنگھ نے بواب دیا یہ قانون خواہ کوئی ہو اسے نا فذکر سنے والا بہر حال کوئی انسان ہوگا اور وہ دا جراور بادشاہ نہ بھی کہلائے، تو بھی وجھمران صرود ہوگا اور جب دنیا میں سرکش لوگ موجود ہیں۔ایسے قانون کی حفاظت طاقت کے طرفہ سے بغیر ممکن نہیں!"

محادین قاسم نے کہا ''یہ درست سے لیکن اس قانون کا پہلا مطا لبہ یہ سے کہ اسے نافذ کرنے والی جماعت صالحین کی جماعت ہو ۔ جب تک ہم صالحین کی جماعت سے تعلق رکھیں گئے ، خدا اسینے قانون کی حفاظت کا کام

ہم سے لے گا۔ کل اگر تمنا رہے ملک سے کوئی قوم صالحین کی جماعت بن جاتے

اگراس نے عرب قید یوں کے ساتھ بڑا سلوک کیا تواس کے لیے اچھا نہ ہوگا۔"
بھیم سنگھ نے جواب دیا۔" میں یہ وعدہ کرتا ہوں اور بمجھے اُمید ہے
کہ جب اسے میرسے زخی سیا ہیوں کے ساتھ آپ کے سلوک کا پتر چلے گا تو وہ
یقینًا مناثر ہوگا!"

سمع و دری بنی کا بدله نهیں چا ہتا۔ میں صرف یہ چا ہتا ہوں کہ تم اس کی آنگیا سع فرور کی بٹی آناد دو اور اسے یہ جی بتا دو کہ وہ آتن فتاں پہاڈے دولان پر کھٹرا ہے۔ اس گفتگو کے دولان میں ہیں نے شاید کوئی تلخ بات کہ دی ہو۔ اگر تھیں کسی بات سے درنج بہنچا ہو تو مجھے ایک النما ن سمجھ کر درگذر کرنا!" اگر تھیں کسی بات سے درنج بہنچا ہو تو مجھے ایک النما ن سمجھ کر درگذر کرنا!" میں برکہ دیا تھا یو تم النسان نہیں! دیونا ہو"

There is a series in the second

Same of the state of the state

A Maria Control of the Control of th

1 (15 - 12 - 12 - 12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (12 ) (

and the second of the second of

with the state of the same of the state of t

and the second second second second

The training like - Charles A.

一一一 经流行工作

تواس قانون کے نفاذ کی ذمہ داری وہ سبنھال نے گی لیکن طاقت کا ڈنڈا ہے۔
اسع اپنے اقترار کی مفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس قابون کی مفاظت کے لیے
استعمال کرنے کی اجازت ہوگی مسلمانوں کے المبراور دوسری اقوام کے
بادشا ہوں میں یہ فرق ہے کہ وہ طاقت کا ڈنڈا ظالم کے خلاف مظلوم کی اعامات کیا ہیں لانے ہیں اوربادشاہ اُسے فقط اپنے دائی نستھ کے لیے استعمال کوئے ہیں۔
کیسا تھ والیس جانے کی اجازت ہوگی ؟"
کے ساتھ والیس جانے کی اجازت ہوگی ؟"
سیمیں شاید دیلے بھی کہ جبکا ہوں کہ تم شار سے ہوئے کے بعد جب

چاہوجاسکے ہو۔ " مجیم سنگھ نے کہا رسیس سفر کے قابل ہوں۔ اگر آپ اجاذت دیں تو کل ہی روانہ ہوجاؤں!"

ما بھی تمارے زخم طیک تنیں ہوئے لیکن اگرتم کل ہی جانا جا ہو تو ا میں تمہیں تنین روکوں گا!"

تجبیم سنگے میر مقول ی در سوچنے کے بعد بولا یولین آپ کوشا پدمعلوم
من ہور میں سندھ کے سین بنی کا لوگا ہوں اور میرا والیں جاکر فوج کے سابھ
شامل ہوجانا آپ کے لیے خطرناک ہوسکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ مجھے
میر مذاکوں تو بیل مجھ سے ٹیہ وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ میں دوبا رہ آپ کے قابلے
ہر مذاکوں تو بین اس شرط پر جانے کے لیے نہیں کہا یاں ابنی تم سے فقط ایک
مات کون گارتم دائیر کو میرا بر پیغام پنچا دو کہ اب ادور ہم سے دور نہیں:

اتنی دیر میں نہ بیر بھی محدِّ بن قاسم سے آطا۔ محدِّ بن قاسم نے سمندر کی تروّنازہ ہوا بیں چندرانس لیے اور چاروں طر نگاہ دوڑائی سولہویں دات کی چاندنی میں ستاروں کی چکس ماند پٹر چکی تھی ۔ فضامیں ادھراُدھراڑنے والے جگنو صبح کے چراع نظراً تے تھے ۔ جب ندکی دوشنی نے نیکگوں سمندرکو ایک جمیکتا ہو الا تینہ بنا دیا تھا مِشرق سے صبح کا ستادہ

موداد ہوا محدٌ بن قاسم نے زبیر کی طرف دیکھااور کہا۔ " زبر! دیکھویہ ستارہ کِس قدرا ہم ہے لیکن اس کی

" زبیر! د کمیمو برستاره کِس قدرا مهم بید نیکن اس کی زندگی کتنی مختصر ہے۔ یہ دنیاکو ہرصبے آفاب کی آمد کا بیام دیسے کے بعدرو یوس ہوجا تاہم بلکہ یول کہنا چاہیے کہ سورج کے بھرے سے تاریکی کا نقاب اُلٹ کر ایسے چیرسے بردال ليتابيدليكن اس كے باو جو دجو اہميّت أسے حاصل ہے، دہ دوسرے ستاروں كوحاصل بهيس اكربيجى دوسرس ستارون كى طرح تمام دات جبكما تو بهارى نگابون میں اس کا دنبراس قدر طندمہ ہونا۔ ہم تمام دات آسمان برکروڈوں سائے دیکھتے ى مى مى بىستارا مىمادىسے يليے ان سب سے ديا دہ جاذب تو قرب سے عام ستارو كى موت وحيات بهمادسے بلے كونى معنى نهيب دكھتى . بالكل ان السالوں كى طرح جودنیا بس چندسال ایک بے مقصد زندگی بسرکر سفے کے بعد مرجاتے ہیں اور دنیا کو اپنی موت وحیات کامفہوم بنانے سے قاصر دہتے ہیں۔ زبیر! مجھے اس سارے کی زندگی پر رشک اتناہے ۔اس کی زندگی جس قدر مختفرہے اسى قدراس كامفقد ملبندى و ديجيو! بيرونيا كومنا طب كرك كهدا إسع كم مبری عاضی دندگی پر اظهادِ تا سعت مذکرو۔ قدرت نے مجھے سورج کا ایکی بناکر بهيجا تفا اودمين اينا فرض بورا كركے جارہا ہوں ۔ كاش ! بين بھى اس كلك ميں آ فناب إسلام كے طلوع ہونے سے پہلے صبح كے ستارے كا فرض اداكرسكوں!"

في كارساره

چنددن بعد محدٌ بن قاسم کی فرج دیل سے چند میل کے فاصلے پر بڑا و ڈال جی عتی ۔ دات کے نیسرے بہر اسٹن نے اٹھ کدیما نہ تجد افراکی اور ذہر کو سا فذید کر بڑاؤ کا ایک چی لگایا ۔ دن بھرکے تھے ماندے سپاہی گری نیندسورہے تھے بہریداداپنی اپنی جگہ برچی کس کھڑے سمندر کی ہنی سے خلک ہوا ہیں چند ساعتیں سونے کی وج سے محدٌ بن قاسم اپنے اعضام ہی کسل محسوس کر دیا تھا۔ اس نے ذہر سے کہا یہ آور نہر اسٹیلے پرچڑھیں دکھیں اس چوٹی پر پیلے کون پنی اے ۔ ہوشیاد ایک ۔ دو ۔ نین ا دواؤں بھاگئے ہوئے شیلے کی چوٹی کے قریب پہنچ ۔ محدٌ بن قاسم ذہر سے چند قدم آگے جاچکا تھا ایکن اُور سے پر یداد سنے آواذ دی یہ مظمرہ !

محدّ بن قاسم في كرواب دياي معمد بن قاسم! محدّ بن قاسم في كري اب دياي معمد بن مالاراعظم! آپ معمد ن دبي - بهم بهرے دادسنے آواز بهجان كركها يوسالاراعظم! آپ معمد ن دبي - بهم اچنے فرائض سے غافل نہيں!" قلعہ فتح ہوجانے کے بعد ناہموار زمین پرلٹ نا اپنے سلے مفید خیال نہیں کرتے " محدّ بن قاسم نے کہا " توہمیں کسی تا خیر کے بغیر بیش قدمی کر دہنی جا؟"

(Y)

دىيل كے محاصرے كويا تھے دن كرر چكے تھے۔اس دوران ميں محدّين قام کی فوج نے دبابوں کی مددسے متعدد مارشہر کی تعبیل برجیر عف کی کوشش کی لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی لکڑی کے دباہے حبب شہر بناہ کے قریب پنیجے، داج کے سیابی ان پرحبتا ہوائیل انڈیل دیتے اورمسلما نوں کو آگ کے سعلوں میں پیچے ہٹنا پڑتا ۔ محد بن قاسم اپنے ساعة ایک بست بڑی مجنین لایا تھا جے پانچ سوائد می کھنیجة تھے۔اس منجنین کانا م "عروس" مشہور ہو دیکا تھا بہاڈی داستے کے نشیب وفراذ کا خیال کرتے ہوئے عروس کوسمندر کے داستے دیل کے قریب لاکر خشکی پر آنادا گیا اور محاصرے بالیخویں دن محد بن قاسم کے سپاہی اسے دھکیل کرشہر میاہ کے سامنے ہے استے۔ اس سے قبل چوتی چوتی منجنیقیں شہر کی فصیل کو چند مقامات سے کمزور کردی تقیں ۔ شہر کے سیامی عردسس كى غيرمعمو لى جسامت سے اس كى اہميت كا اندازہ لكا بي يقي شام سے پہلے عردس سے جندوزنی پھر تسریس محینے کے اور داجرنے بمحسوس کیاکہ دبیل کی مفتبوط تقبیل دیا دہ عرصراس مہیب متصاد کے سامنے نہ تھہر

چھٹے دوز علی الصباح محدّ بن قاسم نے عروس کی مددسے شہر پرسک او شروع کی ۔ شہر کے درمیان ایک مندر کے بلند کلس پر ایک مرخ دنگ کا محنڈ الہراد ہا تھا ۔ مندر کے کلس کی طرح پر بھنڈ ابھی تمام مجھنڈوں سسے ذہیر' محمد من قاسم کی طرف لبنور دیکھ دیا تھا۔ اس سکے چہرسے پر ایک بیٹے کی سی مصومیتن 'چاند کی سی دلفریبی' سورج کا ساجاہ وحلال اور صبح کے ستارے کی سی دعنائی اور باکیزگی تھی۔

چند قدم کے فاصلے سے ایک بیر مدار نے آوازدی " مھرو اکون ہے ؟ فیصلے سے ایک بیر مدار نے آوازدی " مھرو اکون ہے ؟ فیصلے سے جواب آیا " میں سعد ہوں "

محدٌ بن قاسم نے بہند قدم آگے بڑھ کہ اسے منھی باس بی ٹیلے پرچڑھتے ہوئے دیکھ کر ہیر مدادوں سے کہا " اسے میری طرف آنے دو!"

سعد سفر شیط پر سر او کی طرف انترنا چا بالیکن پرسے دار نے اُس کاداستردوکتے ہوئے محد من فاسم کی طرف اشارہ کیااور کھا " پیلے اس طرف ماڈ "

سعد سفی به بروانی سے جواب دیا " نہیں! میں سپر سالاد کو دیکھے لبغیر کسی سے بات کرنے کے لیے تیا رنہیں "

محدّ بن قاسم نے آواز دی یوسعد میں إدھر ہول!" سعد نے چونک کرمحدّ بن قاسم کی طرف دیکھا اور آگے بڑھا۔ محدّ بن قاسم نے سوال کیا یوکھوکیا خبر لائے ؟"

سعدنے بواب دیا " دیل کی حفاظت کرنے والی فوج کی تعداد کچاس ہزاد کے قریب ہے۔ مبرا خیال ہے کہ وہ سندھ کے باقی شہروں سے مزید کمک کے انتظار میں قلعہ بند ہوکر لڑنے کی کوششش کریں گئے!"

محدین قاسم نے کہا یہ ممکن ہے کہ اگر ہم اس حبکہ دو بین دن قیام کریں تو وہ شہرسے بہت قدمی کرکے ہم پر جملہ کر دیں۔" معدر نے جواب دیا یہ اس بات کے کوئی آثاد نہیں۔ وہ لس مبلا کا پیاڈی توری ہوئے ہوئے اسکے نکل گئے اور ان سے پیچھے داجری ہیں ہزار فوج لولئی معرفی کا کھڑ ہیں گائے اور ان سے جھے داجری ہیں ہزار فوج لولئی ہے محکمہ بر محلہ کر دیا اور باتی سپاہیوں سے داستے ہیں مضبوط صفیں کھڑی کر دیں۔ اکھوں نے داجری محبرت سے ذیا دہ استے ابخام سے نوفز دہ ہو کر باہر نکلنے کا داستہ صاف کو سنے کے بلے چند ذور دار جھلے کے لیکن مسلما نوں نے آن کی اس میں در دا در سے کے سامنے لاشوں کے ڈھر لکا دیے ۔ وہ بددل ہوکر شہر کی آند داخل ہوگئی۔

اتنی دیریس کنی دست مختلف داستول سے شہر بناہ کے اندر داخل

وپیے سے۔ داجر کی چی تھجی فوج نے چادوں اطراف سے اللہ اکبر کے نعری سے سن لر منھیارڈال دید :

#### (P)

محدّن قاسم في ابنى فوج كے سائق ديبل كے درنسك محل ميں صبح كى كا اداكى اور طلوع افقاب كے وقت ديبل كے درسنت ذوہ باشند سے لين مكانوں كى چيتوں پر كھڑ سے ہوكر فاق اورج كے سترہ سالد سپر سالاد كا جلوس ديكھ درسے تق قلعہ كی فتح کے لعد محدّین قاسم فے جن اسپران جنگ كو آزاد كيا تھا اورج ن زخميوں كى مرسم بٹى كى تقى وہ قوام كوم ندوستان ميں ايك نيخ ديونا كى الدرج ن زخميوں كى مرسم بٹى كى تقى وہ قوام كوم ندوستان ميں ايك نيخ ديونا كى الدرج ن زخميوں كى مرسم بٹى كى تقى وہ قوام كوم ندوستان ميں ايك نيخ ديونا كى الدرج ن زخميوں كى مرسم بنى كى توجوانى شجاعت ، عفوا ور درج كے متعلق اليسى داستانيں شهود ہو حكى تقين جن كى صداقت پراستبداد ى حكومت كے ستائے داستانيں شهود ہو حكى تقين جن كى صداقت پراستبداد ى حكومت كے ستائے داستانيں شهود ہو حكى تقين جن كى صداقت پراستبداد ى حكومت كے ستائے

او منجا تھا۔ محد بن قاسم کواس مجنٹرے کی اہمیت کا حساس ہو ااود ایک روا کے مطابق دیل کے گور مزکے ہاتھوں ستاتے ہوئے ایک بریمن نے سنہرسے فرار ہوکر محد بن قاسم کو اطلاع دی کہ حب تک پر ججنڈ انہیں گرتا ، شہرکے لوگ ہمت نہیں ہاریں نگے۔

محدّ من قاسم کومنجنین کے استعمال میں غیرمعمولی مهادت تھی۔ چنائجہ اس نے عردس کا دُرخ درست کر کے سپاچیوں کو پتھر کھینکنے کا حکم دیا بھادی پنھر کی صرب نے کلس کے محکمے سے اُڈا دید اس کے ساتھ سٹرخ جھنڈا بچھی نے اربا۔

اس کاس کے مسماد ہونے اور جھنڈ سے کے گرف سے داج ہے توہم پرست مہا ہوں کے وہم پرست مہا ہوں کے وہم کے ۔ تاہم اعفوں نے شام تک مسلمانوں کی فوج کو قلع کے خوب بر بھی ہے وہ ایشام کے دُھند کے ہیں فصیل کے تبر اندازوں کی مدا فعت کم در ہونے دگا۔ محد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن جھا کا حکم دیا اور اس کے سپاہی اللہ اکبر کے نفرے کگاتے ہوئے دبابوں ، سیڑ ھیوں اور کمندوں کی مددسے قلعے کی دیوادوں پر چڑھے گئے۔

دا جرکی فوج نے دات کے تیسرے پرتک مقابلہ کیالیکن اننی دیر ہیں مسلما بوں کی فوج کے سینکرا وں سپاہی فعیل پر مچرا ھ چکے متھے اور نجنین کی سنگ بادی کی بدولت قلعے کی دلواد بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی تھی۔ سنگ بادی کی بدولت قلعے کی دلواد بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی تھی۔

راجردا ہرنے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہی تہر کا مشرقی دروازہ کھلوا دیا اور ہا تھیوں کی مددسے فوج کے بلے داستہ صاف کرتا ہوا ہا ہر کل گیا مسلمان شہر پناہ کے چادوں طرف نقسم ہونے کی وجرسے دروا ذے پر مؤثر برا محسن مذکر سکے۔ ہاتھی مشرقی دروا ذیے کے سامنے سے ان کے موریجے مزاحمت مذکر سکے۔ ہاتھی مشرقی دروا ذیے کے سامنے سے ان کے موریجے

ایک عمردسیده اور بادخت ادمی آسکه برشهااور اس نے ہاتھ باند ه کرکهای اُن دانا! براُن کئی مطلوم لڑکیوں میں سے ایک ہے 'جودا جہ کے مبابی ہو کی مربر آبیت کاشکار ہو چکی ہیں 'آپ سے الفیات مانگنے آئی ہے!" ناصرالدین نے اس عمر دسیدہ شخص کی ترجمانی کوتے ہوئے محمد بنانے کویہ تبایا کہ یہ دبیل کا ہر وہمت ہے۔

محدّ بن قاسم في حواب دياي آپ مير سه سامن با مقد با ندهين اس لوكى كى دادرسى ميراسب سے بهلا فرض ہے۔ داج کے بادہ ہزادسپاى ہمادى قيد بن باس اس وہال سے جاتب اگر محرم ان بيں سے كوئى ہوا تو بين اُسے آپ اسے وہال سے جاتب داكر محرم ان بيں سے كوئى ہوا تو بين اُسے آپ کے حوالے كردوں گا۔ ودرنہ بين اس ملك كى آخرى مدود تك اس كا تعاقب كرول گا!"

الم کی نے کہا "میرا مجرم دیبل کاگود نرہے۔ اس نے پرسوں میرسے
پتاکو تیدکر دایا تھا اور شجے " بیاں تک کہ کر اس کی آواز بھراگئی اور آنکھوں
سے بھرایک باد آ مسو بھنے گئے۔ محکّد بن فاسم نے اپنے ایک سالادکو بلاکر کہا۔
" میں دیبل کے تمام قید لوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تم قید خاسا سے
دردازے کھلوادو!"

(1)

انگلے دن دیمبل کے سب سے بڑے مندد کا پر وہت بچادیوں سکے سامنے عرب کے ایک نوجوان کے ددیب میں بھگوان کے ایک سے اوراد ہوئے ہوام اعتباد کو تیاد ہ نقے گزشتہ چند دنوں ہیں دیبل کے شہر ہول کوراج کی فوج کے سپاہی سخت اذبیتی دسے چکے تھے۔ دیبل میں داجہ کی فوجوں کی آمد کے بعد ان کے گھراپنے گھر نہ تھے ۔ سپاہی دات کے وقت مشراب کے سنتے میں بدمست جو کہ لوگوں کے گھروں میں آگھنے اور لوٹ مار کررکے نکل جاتے ۔ صبح کے وقت شرم وحیا کی دیویاں پھٹے ہوئے ہیر ہمن اور سپھرے موالے وقت شرم وحیا کی دیویاں پھٹے ہوئے ہیر ہمن اور سپھرے ہوئے والے افسروں کو اپنی مظلومیت کے قصد سنائیں لیکن ایمنیں شرمناک قبقہوں کے سوا کوئی اپنی مظلومیت کے قصد سنائیں لیکن ایمنیں شرمناک قبقہوں کے سوا کوئی جواب نہ ملتا۔

اسنے را جہ کی فوج کا پرسلوک دیکھ کر دیبل کے باشندے محکد بن قاسم سے عفوودهم كے منعلق كتى داستانيس مُسنف كے با وحود فاتح لشكرسے نيك سلوك كى توقع د كھنے كے يار منادم من ليكن جب محدثين قاسم كى فوج اسان سالادكى طرح نگایں بنچے کیے دیمل کے ایک بازارسے گزررہی تھی اُن کے شبہات آہمنہ المسته دور ہونے لگے اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی مکانوں کی جبتوں پر چرط مد کر کھر می ہوگئیں جبب محد بن فاسم شہر کا جکر لگانے ابعد دوبادہ محل کے قریب پہنچا۔ ایک نوجوان لوط کی نے بھا گ کراس کے گھوڑے کی لگام پچرط لی اور برونٹ بھنیخے ہوئے محدین قاسم کی طرف ملتجی نگا ہوں سے دیکھنے لگی اس کے بال مکھرے ہوئے تھے ۔خولصور بت جہرے پر خرا سوں کے نشا تنے ۔ استھیں عم و غصے کے باعث مرخ تھیں۔ محدثین فاسم کو وہ گلاب کے ایک البے بھول سے مشار نظرآئی جسے کسی کے باعم باعقوں نے مسل ڈالا ہو" اس نے ترجمان کی دساطت سے کہا یہ خاتون! اگر برمیرے سی سیاہی كافعل بع توسى اسع تهادى محمول كے سامنے قتل كرول كا!"

## سنده كانياسيسالار.

نیرون کے ایک دسیع کرے ہیں داجہ داہر مونے کی ایک گرسی پردونت افروز کھا۔ او دھے سنگھ سندھ کا ولی عہداس کے کھا۔ او دھے سنگھ سندھ کا ولی عہداس کے سنگھ سندھ کا ولی عہداس کے سامنے کھوسے سنگھ سندھ کا ورجے سنگھ سنگھ سندھ کھوسے سنگھ سنگھ سنگھ سنگھ سنگھ سنگھ سنگھ کواندر بلالوں ؟"

داجسنے تلخ لیجے میں مواب دیا۔ میں اس کی صورت نہیں دیکھناچا ہتا۔ اگروہ تھارا بٹیا مزہونا تو میں اسے مست ہائتی کے آگے ڈلوادیتا "

اودسے سنگھ نے کہا یہ مہاداج اِ دہ بے قصورہے۔ اگریم پچاس ہزار فرج کے ساتھ دیل کی حفاظمت نہیں کرسکے تووہ بیس ہزار سپا ہیوں کے ساتھ اس کا داست کسے ددک سکتا تھا؟'

مونیکن به دعوی کرکے گیا تھا کہ دشمن کو پیاٹری علاقے سے آگے نہیں بڑھنے وہے گا۔ اس نے ببرکہا تھا کہ اگر دشمن کی فوج ہماد سے بیس ہزاد سپا ہیوں سے تجروں کی بادش ہیں دہا ہے گا ہیں تو والیں آ کرمز نہیں دکھائے گا!"
کی بادش ہیں دہ کرنزرہ گئی تو والیں آ کرمز نہیں دکھائے گا!"
مہاداج! ہیں نے کہجی اس کی نائید ٹہیں گی۔ مجھے دشمن کی شجاعت کے

کی آندگا پرچاد کرد با تھا اور دیبل کا سب سے بڑا سنگ تراش دیبل کے کون کے لیے عجبت اور عقید سن کے جذبات سے سرشا د ہو کرشہر کے بڑے مندرکی ذیبت میں اضافہ کھنے کہ کی گئی اور نوجوان سالادکی مورتی تراش دہا تھا۔
محدّ بن قاسم نے جنگ میں مقتولین کے ورثا کے لیے معقول وظا آف مقرد کیے۔
ناصرالدین کو دیبل کا گور نرمقرد کیا ایک گرانقد قیم اس مندرکی مرّمت کے سیے مفتوس کی جومنج نین کے تیجر کا نشا نہ ن کرسمار ہو دیکا تھا۔

دس دن بعداس نے نیرون کا دُخ کیا۔ اس عرصہ میں اس کے حسن اس کی بلواد کے دخم مندمل ہو بیلے سکتے ۔ اس کی بلواد کے دخم مندمل ہو بیلے سکتے ۔ ان مندی وقت ہزاد وں مردوں ، عودنوں اور بوٹر حوں نے احسان مندی کے آنسوؤں کے ساتھ اسے الوداع کئی۔ اس کی فوج میں دبیاں کے پاپنجزاد سیاہی شامل ہو بیلے ہے۔

محمد بن فاسم نے دخصن ہونے سے پہلے ذہیر، ناہمید، خالدا ورزیرا کونا صرالدین کے ساختہ عظہر نے کی اجازت دی لیکن اعفوں نے شہر کے محلات میں آرام کرنے کی بجائے جنگ کے میدانوں میں بارا ای کے دن اودراتیں کا مٹنے کو ترجیح دی۔ تاہم ذہر اور خالد نے محد بن فاسم کی داستے سے اتفاق کرستے ہوئے ناہمدا ور زہرا کو دیبل میں جھوڑ دیا ہ گاكدائسے بهال عاصر بولے كاموقع ديں!"

داجهنے بے سنگھ کی طرف دیکھا اور بھرا و دھے کی طرف منوجہ ہو کر کہا '' بلاؤ ہے ا''

اودسے سنگھ نے دروانسے بدایک سپاہی کواٹارہ کیا اوروہ باہر کل گیا۔ تقور می دیر بیں بھیم سنگھ اندر داخل ہوا اور آ داب بجالانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگیا!

داجرنے پرچایہ تم شکست کے بعد سیسے دمیل کیوں نہنچے ہے،
کھیم سنگھ نے جواب دیا یہ مہاداج اِ مجھے یہ علم نہ تقاکہ آپ دیبل ہر نہیج جائیں گے اور میں نے آپ سے جند عزوری باتیں عرض کرنے کے ملے نیرون ہنچیا عروری خیال کیا ۔"

" لیکن متحاله افرض تخاکہ تم رہی سہی فوج کے ساتھ دیبل پہنچتے "
سرمهاله اج کوشاید معلوم نہیں کہ میں ذخمی ہونے کے بعد چند دن رشمن کی تید
میں دہا اور جب میں آزاد ہوا، میرے ساتھ صرف چند سپاہی تھے اور انحنس کی میں دہا اور جب میں آزاد ہوا، میرے ساتھ صرف چند سپاہی تھے اور انحنس کی محفوظ مقام پر سپنچانا مبرا فرض تھا!"

دا جرنے کہا یہ بھیم سنگھ اور سبلا کی جنگوں میں بھاری شکست کے ذمہ دا فقط تم ہو۔ اگر تم میہاڈوں میں دشمن کا داستہ روک سکتے تو ہمیں دبیل میں ناکای کا مند نہ دیکھنا پڑتا میں نے تھا ایے باپ کی مرضی کے خلاف تھیں میر موقع دیا تھا۔ اب میں میہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ اسکتہ کوئی مہم تھا دسے سپر دینہ کی جائے ۔"
میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ اسکتہ کوئی مہم تھا دسے سپر دینہ کی جائے ۔"
میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ اسکتہ کوئی مہم تھا دسے سپر دینہ کی جائے ۔"
میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ اسکتہ کوئی مہم تھا دان ہوں خود بھی کوئی دمیر داری سنجا

دا جرف المحيس بهاله كرتعيم سنكه كي طرف د مجها اورملند آواز مين كها يوتو

متعلق کوئی غلط فہمی مذھی ۔ اگر دیبل میں ہمادی پیاس ہزاد فوج کے تیروں کی بادش میں کمندیں ڈال کرفصیل پرچرچ ھو سکتے تھے تو بیس ہزار سیا ہیوں کے پچھرا تھیں پیاڑیوں پر قبصہ جمالے سے نہیں دوک سکتے تھے "

دا جہنے گرج کرکھا یہ میرے سامنے دیبل کے پچاس ہزاد سپا ہیوں کا نام مالوران میں نفعف کے قریب دمیل کے ڈربوک نا جرکھے۔ کاش مجھے معسوم ہوتا کہ پرتا پ داسے سنے دیبل کے خزانے سے سپا ہیوں کی بجائے ہیڑیں بال رکھی ہیں "

اود مع سنگون کهای مهاراج! میں مشروع سے اس بات کے خلاف تھا کہ آپ دمیل جائیں۔ راج کا مرش کسست کھا کر بھاگنا فوجوں پر بست بمراا تر ڈالنا

دا جرف کهام معکوان کاشکرے کہ میں نے تھاراکہا نہیں مانا۔ ورمذیہ تیس ہزاد فوج بھی بیال نچ کرنہ پنیچتی!"

اودسع سنگه ف كماي مهاداج! اكدائب بعلكته بي جلدبازى سع كام من

داجکماد برجسنگھ نے اور سے سنگھ کا فقرہ کو را مذہ و نے دیا اور جیلا کر کہا۔ "اور سے سنگھ اور جیلا کر کہا۔" اور سے سنگھ اور جیل کرد۔ مہاداج کو اس لیے دیبل جھوڈ نا پڑا کہ ان کے ساتھ تنمادی طرح نگے اور بُرُدل ہے ۔ "

ادد مے سنگھ کی قرتب مرداشت جواب دسے چی تھی تا ہم اس نے ضبط سے کا کہلنے ہوئے کہا یہ راجکمار ا آپ جانتے ہیں کہ تھیم سنگھ مردل نہیں وہ آپ کے ساتھ کھیلاہے !

" وه برول نبیل لیکن سے وقوت مزورسے . محرمی میں پاجی سے کول

يهينية بوست كمام بزدل إكبيز!!"

اود مسائه که دیا تھا۔ سمبی سنگھ اہمیں کیا ہوگیا۔ مهاداج سے معافی انگو، وہ تھادی تقصیر معاف کے انگو، وہ تھادی تقصیر معاف کردیں گے بھیم سنگھ اسمجھ شرمسار نہ کرو۔ دنیا کیا کہے گی۔ تم تو کھنے کے تم مهاداج کو جنگ کے متعلق ایک صروری مشودہ دیے لیے اس کے جاتا ہے گا دو اس کے جاتا ہے اس برجا دو اس کے دیا ہے۔ دشمن نے اس برجا دو کردیا ہے !! میرا بیٹیا ہے تھود ہے۔ دشمن نے اس برجا دو کردیا ہے !

بھیم سنگھ نے کہا میں اور اس نے مجھ پرجا دوکر دیاہے۔ اگر آپ نے اسے سمجھنے کی کوسٹسٹ نہ کی توکسی دن اس کاجا دو تمام سندھ پرچھاجائے گا۔ مہاداج! میں آپ کواس کے جا دوسے بچنے کا طریقہ بتا نے سے سیار آیا تھا!"

اود سے سنگھ نے بہلا کر کہا یہ بھیم سنگھ! بھگوان کے بیےجاؤ! دا جرنے کہا یہ اود سے سنگھ! تم اب خاموس رہو۔ تمہادا بدیا ہماری اجازت سے یہاں آیا ہے اور ہماری اجازت کے بغیر نہیں جاسکتا۔ ہا ل بھیم سنگھ! تم ہمیں دشمن کے جا دو سے بچنے کا طریقہ تبالہ ہے تھے ؟"

مجیم سنگھنے کیا "مهاراج! دہ یہ ہے کہ آپ عرب ادر سراندیب سکے قید اور سراندیب سکے قید اور کی کہ آپ عرب ادر سراندیب سے اٹھا تید اور کی دیمن کے حوالے کر دیں۔ وریز ہمادے خلات جو طوفان عرب سے اٹھا ہے، وہ مجھے دیکنے والانظر نہیں آتا!"

راجرا چانک کوسی سے اُٹھ کر کھڑا ہو گیا یہ تم وشمن کے طرفدار بن کر مجھ پر اس کی طاقت کا دعب جمانے کے لیے آئے ہو ؟"

مجيم سنگھنے اطبينان سے جواب ديا ير مماداج إآپ ديبل بين اسے ديكي يوں !" چى بين !" يمال كيا ليخ آت بو ؟"

اود سے سنگھ نے اپنے بیٹے کے جواب سے برلینان ہوکرکھا "مہاراج! بھیم سنگھ کا مطلب یہ ہے کہ اسے بڑے عہدے کی ضرودت نہیں۔ وہ آپ کی نتج کے بید ایک سپاہی کی حیثیت میں لڑنا بھی اپنے سلے باعث نحر سمجھ تا ہے بھیم سنگھ! اُن دانا تم سے خفاہیں اُن کے باقر ل بکرالو!"

تھیم سنگھ نے ہواب دیا۔ '' پتاجی اِ ان دا کا کی تعظیم سرا نکھوں پہلیکن میں ان کے سامنے جھوط بندیں بول سکتا ۔ ہیں ذخی تفا اور دہنمی کے سپر سالار نے اپنے ہا کھوں سے میری مرہم پٹی کی ۔ میری جان بچائی اور مجھ سے دوبارہ لینے مقابلے پر مذائے کا وعدہ لیے بیار ادکر دیا ۔ مجھے بیاں پنچے کے سیدا پت

اود سے سنگھ نے مدافلت کی سرمهاداج! ہمادادشمن بهت ہوشیادہے۔
اس کا خیال بہ ہوگا کہ وہ اس طرح چابلوسی کرکے بھیم سنگھ کو ورغلا سے کا لیکن اس کا خیال بہ ہوگا کہ وہ اس طرح چابلوسی کرکے بھیم سنگھ کو ورغلا سے کا لیکن اسے کیا معلوم کہ بھیم سنگھ کے باپ دا دا اس کے نمک خوار ہیں اور اس کی دگوں میں دا در ہا ہے لیے اپنے خون کا آخری نظرہ نک بہا میں در اس بیا

خیم سنگھ نے کہا '' بتاجی اِ اگروہ میری جان نہ بچانا تومیر سے خوا اُ اُخری قطرہ میدان جنگ میں بہہ چکا ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے میری جان کس نیت سے بچائی ہے دیکن میں اس کے خلاف تلواد نہیں اٹھا سکتا!"

سے بیاں ہے۔ ان یک مالی ان الوارا آادکرر اجر کو ملیش کرتے ہوئے کہا '' مهاداج! برمجھے آب نے عطاکی تھی لیجیے!'' یہ مجھے آب نے عطاکی تھی لیجیے!''

داجه غفے سے کابینے لگا اور راجکمادسے سنگھ نے بھیم کے با تھ سے تلواد

جے سنگھ سنے عبدی سے جواب دیا یہ جب فرج کو یہ معسوم ہوجائے گاکہ یہ باپ بدیا دشمن سکے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ برواشت کر ہے گا "

لمانی نے کہا " بیٹیا اوٹیمن سرپر کھڑا ہے۔ یہ آبیں میں بھوٹ ڈالنے کا قت نہیں!"

بے سنگھ نے جواب دیا یہ فیمن کی آئنری منزل دیبل تھی ۔ وہ دریائے سندھ کوکہی عبود نہیں کرسنے گا۔ بتاجی ! آپ فکرنہ کریں ۔ چپند د لوں میں مان ان سے سلے کر قنوج تک تمام را جر اور مسردار ہمادی مدد سکے یہے جاتب سے سے اور مہم دشمن کوالیسی شکست دیں گے جواس کے خواب د خیال میں بھی نہوگی۔ میرا پرمشورہ ہے کہ ان دولوں کو یہاں دکھنے کی بجائے اُدور بھیج دیاجائے۔

سپاہیو! کیا دیکھتے ہوتم نے مہاداج کا حکم نہیں سنا ؟ اتھیں لے جاؤ!"
سپاہی آگے بطسطے لیکن اود سے سنگھ نے اتھیں ہاتھ کے اشاد سے سے
دوکئے ہوئے اپنی تلواد آ ماد دی اور جے سنگھ سے می طب ہو کر کہا یہ یہ لیجے!
یہ سینا بتی کی تلواد ہے۔ مجھے دشمن پر سندھ کی فوج کی فتح سے ذیادہ کسی اود
بات کی خواہمنٹی نہیں!"

جے سنگھنے اس کے ہاتھ سے تلوار کیٹنے کی بجائے چھینے ہوئے کہا۔ " فتح کے لیے ہمیں تہاری دعاؤں کی عزورت نہیں!"

شام کے وقت اودھے سنگھ اور تھیم سنگھ چند سپا ہیوں کی حراست ہیں ادور کا دوئے کے سنے سینا پتی ادور کا دوئے کے سنے سینا پتی ہے سنگھ کی فتح کے لیے دُعائیں ہورہی تھیں ہ

داجه نے چلاکر کہا بر دیبل! دیبل!! میرے سامنے دیبل کا ذکر مذکر و۔ وہاں مندر کا کلس گرجانے سے تمھاد سے جیسے مُزول سنسپا ہیوں نے ہمّت ہار دی تھی۔ مع مہاداج! بیں ہُزول نہیں!"

" نواس كامطلب برسيد كم يس مزدل مول . كونى سيد ؟"

ادد هے سنگھنے ہاتھ باندھ کر کانپتی ہوئی آواذ میں کہا '' مہاراج! مہاداج! اسس کی خطامعاف کیجیے۔ ہم سات نشتوں سے آپ کے خاندان کی خدمت کر دہیے ہیں ''

را جرف جھلا كر حواب ديا يو مجھے تنهارسے خاندان كى خدمات كى مرددت بنيں !" مرددت بنيں !"

پندرہ بیس سبباہی منگی نوارین بیے کرے بیں داخل ہوئے اور را جرے مکم کا انتظاد کرسنے سلگے را جرنے تھیم سنگھ کی طرف انٹا رہ کرستے ہوئے گیا۔ "اسے سلے جا دُا ور نیرون کے قیدخانے کی سب سے تاریک کو مخسٹری بس رکھو!"

ادد سے سنگھ سنے کہا میں مہاراج! اس کی خطامعات کیجیے! یہ میارایک میٹا ہے "

بے سنگھ نے آگے بڑھ کر راج کے کان بیں کچھ کما ادراس نے اودھے سنگھ کو جواب دیا یہ تم بھی اس کے ساتھ جاسکتے ہو۔ سدھ کو تمہارسے جیسے سیر سالاد کی حزودت بندس!"

سپر سالاد کی عزودت ہنیں!" عقب کے کمرے کا پر ڈہ اُٹھا اور لاڈھی دائی جلدی سے داج کے تریب آگر کھنے لگی یہ مہادانے! آب کیا کر دہتے ہیں۔ او دھے سنگھ فوج کا بینا بنی ہے۔ اور فوج اس کے ساتھ بڑا سلوک برداشت نہ کرے گی!"

(Y)

داجر کے حکم کے مطابق تھیم سنگھ اوراد دسے سنگھ کو ادور سے قیدفانے کی ایک زبین دوز کو کھڑی ہیں بندکیا گیا۔ اس کو کھڑ کی ہیں ایک تبدی پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے دونے قیدیوں کو دیکھتے ہی ٹوٹی کھوٹی مندھی زبان ہیں کمایہ جگہ تنگ ہے۔ تاہم ہم تبینوں گزارہ گرسکتے ہیں۔ تم کون ہو ؟ اور بہاں کیسے آتے ؟"

تجیم سنگھ اور او دسھے سنگھ نے جواب دسینے کی مجائے تا دہمی ہیں آنگھیں مجائے بھاڈ کر قیدی کو دیکھنے کی کوشسش کی ۔

بھاڈلرفیدی لودبیھے ہی لوسٹس ی۔ قیدی نے کہا یہ شاید آپ تجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ بہت جلد نادی میں دیکھنے کے عادی ہوجائیں گے یبیھ جائیے! آپ تھکے ہوئے معلوم ہوتے بیں ادراگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ دولوں شاید باپ بیٹیا ہیں ؟"

ادرمے سنگھ اور تھیم سنگھ تاریکی میں ہاتھ پھیلا کرسنبھ لسنبھل کر پاؤل اٹھاتے ہوئے اسکے بڑھے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔

قیدی نے بھرکھا یہ معلوم ہوتاہے کہ آپ بھی میری طرح بے گناہ ہیں ۔
معاف کرنا۔ شابد آپ کو میری باتیں ناگواد محسوس ہول لیکن کئی مہینوں سے
میں نے کسی انسان سے بات نہیں کی۔ اس لیے آپ کو دیکھ کرمیرے دل میں
اپنی بنیا سنا نے اور آپ کی سننے کی خوا میں کا پیدا ہونا ایک قددتی امرہے ہیں
ابتدائی چھ میلنے اس تہ خانے سے او بر ایک کشاوہ کر دیس تھا۔ وہاں میرے
ساتھ آپ کے ملک کے چھ اور قیدی ہے۔ ہیں نے آپ کی نبان اتھی سے سکھی
ساتھ آپ کے ملک کے چھ اور قیدی ہے۔ ہیں نے آپ کی نبان اتھی سے سکھی
میں۔ اگرچ مجھے اس ذبان برعبور حاصل نہیں ہوا۔ بھر بھی مجھے بقین ہے کہیں

ا پنامطلب بیان کرسکتا ہوں۔ آپ میرامطلب سیجھتے ہیں نا ؟ " بھیم سنگھ نے کہا '" تم اچھی خاصی سندھی جانتے ہو!" قیدی نے بھیم سنگھ کی تجب سن نگا ہیں دیکھ کرد کہا " شاید آپ مجھے ابھی تک اچھی طرح نہیں دیکھ سکے۔ ہیں قریب انجاتا ہوں!"

قیدی نے ایک کونے سے اعظ کر بھیم سنگھ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا آباں! اب ایپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ بیں عرب کا ایک مسلمان ہوں۔ آپ کو میرا قریب بیٹھنا ناگواد تو ہنیں "

بھیمسنگھنے کہا '' تم عرب ہو ؟ لیکن عرب سے قیدی توبہمن آباد ہیں تھے؟ قیدی ستے جواب دیا '' وہ کوئی ادر بہوں سکے۔ بیں مثروع سے اسس پیدخانے میں بہوں !''

اودسے سنگھ نے پوچھا مرتم سراندیپ سے استے تھے ؟ اور تھادا جہاز دیبل کے قریب ڈوبا تھا؟ تھادا نام الوالحسن ہے ؟"

قیلئی سنے مبلدی سے جواب دیا سرطوبا نہیں کو بویا گیا تھا اور ہاں ہم بہرا ہاد کے عرب قید لوں کے متعلق کچھ کہر دہے ہے۔ وہ اس ملک ہیں کیسے ہے ؟ میرے جماز سے تو صرف چار آدمی نچے تھے۔ دوز نجی تھے۔ وہ دیبل سے ارور تک بینجے سے پہلے ہی جان کی ہو گئے ۔ تیبراجس کے زخم معمولی تھے وہ میرے ساتھ اس قید خاسنے ہیں مرکیا تھا !"

مجيم سنگھ نے بواب دیا " تھالات ہماد کے بعد سراند بیپ سے دواور جہاز اسٹے بھتے ۔ دبیل کے گورنز نے انھیں بھی گرفنار کر لیا بھا!" " وہ یہال کیا لیلنے اسٹے بھتے ؟"

بهيم سنگه سق جواب ديايد وه سرانديب سے اپنے ملک جارہے عقم !"

البرالحسن دیرتک کوئی بات نه کرسکا اس کی آنکھوں سے آلسون برکا ہے تھے۔ خوشی کے آسون دیرتک کوئی بات نه کرسکا اس کی آنکھوں سے آلسون ہے تھے۔ خوشی کے آسون سے سیسٹکھ کا باز دیکہ کی میں میری ہوی اور ایک بلیٹی بھی تھی ۔ باز دیکہ کی کھوائے ہوئے ہو ؟"

بھیم سکھ نے جواب دیا۔"آپ کی بیوی کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں۔ شاید وہ برہمن آباد کے قیدیوں کے ساتھ ہولیکن جب میں لس بیلا میں زخی ہونے کے بعد مسلمانوں کی قید میں تھا، اس وقت زبیر کے ساتھ خالد کی بہن کی شادی ہوئی تھی"۔

«توسلمیٰ بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ دہ یقینّا ان کے ساتھ ہوگی!"
« اوذ سے سنگھ نے پوچھا یوسلمٰی کون ہے ؟"
« میری بیوی۔ آپ مجھے بہ تناشیے کہ مسلما اوں کی فوج نے سندھ میرکب
اود کیسے جملہ کیا ؟"

اود ہے۔ اس کے جواب میں مخضراً محد بن قاسم کے حملے کے واقعات بیان کیے۔ بھیم سکھے نے دراتفصیل کے ساتھ بید داستان دہرائی اور اس کے بعد ابوالحسن نے آپ بیتی سائی۔ غرض شام تک بید تینوں قیدی مجرے دوست بن مجے اور قید سے رہا ہونے کی تدابیر سوچنے گئے۔

### (F)

دیمل سے نیرون کی طرف محد ہن قاسم کی بیش قدمی کی خبرسلنے پرداج داہر نے اپنے مسروار وں اور فوج کے عہدہ داروں سے مشورہ طلب کیا یسب سنے جے سنگھ کی اس تدبیر سے اتفاق کیا کہ عربوں سے فیصلہ کن جنگ دریائے سندھ "آپ اُن میں سے کسی کا نام جانتے ہیں ؟" "ان جہازوں کے کبتان کو میں جانتا ہوں ۔اُس کا نام زبیرہے اور وہ آزاد د چکاہے!"

"دبیر؟ مراندیپ بین اس نام کاکونی عرب نه نقا، وه شایدکسی اور کے جهاذ ہوں گے!"

تیدی نے بان میں سے قیدی نے بان میں اور پیتے ؟ آپ ان میں سے کسی کا نام جانتے ہیں ؟" کسی کا نام جانتے ہیں ؟"

"اُن میں سے ایک نوجوان کانام خالدہد لیکن وہ قید میں نہیں " "خالد اِخالد!!میرا بیٹا!!! وہ کہاں ہے ؟"

" وه اس وقت دميل مين بهو گا!"

" دبیل میں ؟ وہ وہاں کیا کہ تاہے ۔ سے کہوتم نے اسے دیکھاہے ؟"

" میں نے اسے لس بیلا میں مسلمانوں کے سابھ دیکھا تھا اور اب وہ دبیل فتح کہ چکے ہیں!"
فتح کہ چکے ہیں!"

ابوالحن پرتھوڑی در کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آتھوں سے کے بعد دیگرے ہمیں آتھوں سے کے بعد دیگرے ہمیم سنگھ اور اود ھے سنگھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی در بعد اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ '' بچ کہو، مجھ سے مذاق نہ کرو!''۔

اود ھے سنگھ بولا۔ ''وہ جن کے ساتھ قدرت نداق کر رہی ہو دوسرول کے ساتھ فدرت نداق کر رہی ہو دوسرول کے ساتھ نداق کی جرائت نہیں کر سکتے۔مسلمانوں کی فوج دیبل فتح کر پچکی ہے اور انہیں یہاں پہنچنے میں در نہیں گئے گئ'۔

کے پادم ہمن آبا دسکے قریب لڑی جائے۔ نیرون میں فرف اس قدد فوج دکھی جائے ہوئے دی کے سلے کا فی دکھی جائے ہوئے دن کے لیے محکد بن قاسم کی پیش قدمی دو کے سکے سلے کا فی ہوا ور اس عرصے میں داجہ اور سینا پنی کوم ہمن آبا د ہیں ایک زمر دست فوج تیاد کرسنے کا موقع مل جائے گا۔

موسم گرما شروع ہو چکا تھا اور دا ہر کو یہ بھی توقع تھی کہ طغیانی کے دلوں میں دریائے سندھ کی سرکش موجیں دیکھ کر خرد بن قاسم آگے براھنے کی جرات نہیں کرسے گا اور اسے سندھ کے طول و عرض سے نئی افواج فراہم کرنے کے علاوہ ہمسایہ ریاستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع کی جائے گا چنا نچراس نے علاوہ ہمسایہ ریاستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع کی جائے گا چنا نچراس نے نیزون کے علاوہ نے مواملات میں بھی دسترس دکھتا تھا۔ نیرون کی حفاظت کے لیے متحف کیا، فوجی معاملات میں بھی دسترس دکھتا تھا۔ نیرون کی حفاظت کے لیے متحف کیا، اور اسس کے پاس انکھ ہزار سیا ہی چھوڈ کر جے سنگھ اور باقی فوج کے ہمداہ بریمن آباد کا دوخ کیا۔

محدین قاسم کی فوج نے اس پر وہت کی توقع سے باہیے دن پہلے شہر کا محاصر کر ایا منجنین کے بھا دی پیھرول کی بادش سے شہر کی مضبوط فصیل لرز اعلی اور تیسرے دن جب دبابوں کی مددسے شہر بناہ پر جملے کرنے والی فوج کے مقابلے میں شہر کے محافظین کی قوت مزاحمت ہواب دیسے دہی تشہر کے باشندوں کو احسانس ہواکہ داجر نے اسس پر وہرت کی فوجی فابلیّت کے متعلق مخلط ادارہ لگایا تھا۔ پوسے دن محدّ بن قاسم کی فوج شہر پر ایک فیصلہ کن جملے کی تیادی کر دہی تھی کہ شہر کا دروانہ کھلاا ور چند پر وہرت صلح کا جھنڈا الہرانے تیادی کر دہی تھی کہ شہر کا دروانہ کھلاا ور چند پر وہرت صلح کا جھنڈا الہرانے ہوئے وی ایسر پر ایس نکھے۔

شہر پرقبضد کرنے کے بعد محدّ بن فاسم نے نیرون کے بانسندوں کے

ساختی دی ساوک کیا جس کی بدولت وه دیبل کے باشندوں کے قلوب مستخر کردیکا عقا۔ نیرون کا نظم دنسن عقبک کرنے کے بعد محدثین قاسم نے سیون کا درخ کیا۔ سیون کا گورز دا جرکا بھینی باج دائے تھا اور شہر کی ذیا وہ آبادی بھن پروہ توں اور تا ہو دلیر کا بھینی باج دائے تھا اور شہر کی ذیا وہ آبادی بھن پروہ توں اور تا ہو دلیا ہو گئی ۔ ایک ہفتے ہے می صرے کے بعد باج دائے دائے دائے دائے وقت شہرسے بھاگ نکلاا ور شہرکے باشندوں سنے ہمائے دائے دائے دائے۔

سيون كى فتح كے بعد محدّ بن قاسم كے بعض أن موده كارسالارو ل اسع مشوره دیاکه اب در با عبور کرے بریمن آباد کا درخ کیا جائے تاکر داج کو مزید تیادی کے بلے وقت منط لیکن محلق بن فاسم نے جواب دیا کہ دریا کے اس كمادسے پرسوستان ايك اہم شهريد اوراس وقت جيب كهراج كى تمام كوكشش بريمن أبا دكامحا ومضبوط بناني يرقى بوتى بيري بيرون اورسيون كى طرح سوستان كوبھى نهايت أسانى سيەنىخ كرسكيں كے۔ أكر بىم ديبل سے براہ داست بریمن آباد کی طرف بیش قدمی کریں توینرون اورسیون کی افواج کواپینے را جرکے جھنڈے تھے جمع ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ہمادی فتوحات راجری طاقت میں کمی اور ہماری فوج کی تعدا دمیں اضا فہ کررہی ہیں مفتوح شہروں كى لچە فوج تتربتر موجاتى سے، كچە ہما دىسەساند مل جاتى سے اور باقى تقورى بهت جونسیا ہوکرداج کے پاس پنچتی ہے دہ اپنے ساتھ ایک سکست خوردہ فرمنيت كرجا تى بعداددوه فوج جسك ايك فيصدسيا بى مكست خودده ذبهنیت دسکھتے ہوں نواہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو ہمارا مقابلہ نہیں کرسکتی جب م سنده کی حدود میں داخل ہوئے تھے ہماری تعداد بادہ ہزار مقی ۔ اب دیبل اوربیلاکے نقصانات کے یا وجود ہماری تعداد سیس ہزاد سکے

لگ بھگ ہے اور ہماد ہے سندھی سائنیوں نے یہ ٹابت کر دکھایا ہے کہ ان کی تلوادیں جوحق کے مقابلے میں کافی تیز ہیں ؟ جوحق کے مقابلے میں کافی تیز ہیں ؟

محدین قاسم کے دلائل میں کرفوج کے تمام عہدیدار اس کے ہم خیال ہو گئے۔ باج دائے سیون سے فرار ہوکر سوستان میں جاٹوں کے داج کا کاکے پاس بناہ سے بچکا تھا۔ داج کا کاراج داہر کا زبر دست حلیف تھا۔ اس کی شجاعت کی داستانیں سندھ کے طول وعرض میں شہورتھیں۔ تاہم دبیل نیرون اور سیون میں محدین قاسم کی شانداد فتو حالت نے اسے کسی عدتک نوفز دہ کر دیا تھا سوستان کی فصیل کا نی مضبوط تھی لیکن اس نے قلعہ بند ہوکر لرسنے دالی قوج کے سہلے کی فصیل کا نی مضبوط تھی لیکن اس نے قلعہ بند ہوکر لرسنے دالی قوج سے سے سہلے عملہ آور دول کے نہین اور دبا بے خطر ناک سمجھتے ہوئے کے علم میدان میں لوسنے کو جہد دی

(4)

محدّ بن قاسم بلغاد کرتا ہوا سوستان پنچا تو کاکاکی فرج شہر سے باھے معت بستہ ہو کہ جھلے کے بیار تیاد کھڑی تھی۔ کا کانے شجاعت سے زیادہ اپنے ہوشیلے بن اور عبد بازی کا ثبوت دیاا ور محدّ بن قاسم کوجنگ کی تیادی کا موقع دیا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اچانک حملہ کر دیا۔ محدّ بن قاسم نے جلے کی شدّ ت دیکھ کر قلب لشکر کو پیچھے مبلئے کا حکم دیا۔ کاکاکی فوج اس بنگی چال کو نہ سمجھ سکی اور دہ فتے سے پرامید ہوکر دیوانہ وادلٹ نی ہوئی آگے برٹے سے لیگی۔ کاکاکو اپنی غلطی کا اس دقت احساس ہوا جب حریقت کے لشکر کے قلب سے بہا ہونے والے اس دستے اچانک ڈک کر ایک آہنی دیوار کی طرح جم کر کھڑے ہوگئے اور باز دو والے سوار آئدھی کی طرح اس کی فوج کے عقب میں جا پہنچے۔ کاکاکی فوج چاروں طرف سے ایک زور دار تھلے کی تاب نہ لاسکی۔ باج دائے میدان سے جاگ

نکلنے کی کوشش میں مارا گیا۔ اس کی موت نے کاکا کی فوج کے سپاہیوں کو بدول کر دیا۔ کاکا نے فوج کا حصلہ بردھانے کی بردی کوشش کی لیکن جب اپی فکست کے متعلق کو نی شبہ بندیا تو وہ بھی اپنے چندجاں نیٹا دوں کے ساتھ ایک طرف سے گھیرا ڈوالنے والی فوج کی صفیل توٹ کر بھاگ نکلالیکن محمد بن قاسم کے سوار ول نے تعاقب کرکے اسے بھرابک بار گھیرے ہیں سے لیا اور اس نے دہے سے ساتھیوں تعاقب کرکے اسے بھرابک بار گھیرے ہیں سے لیا اور اس نے دہے سے ساتھیوں سمیت ہتھیا دی ال دیا۔

جب أسع محدِّبن قاسم كے سامنے لا يا گيا تواس نے حيران ہوكر لو تھا۔ ّاس فوج كے سپرسالار آپ ہيں!"

محدّ بن قاسم فی مسکولتے ہوئے جواب دیا یہ ہاں! بیں ہوں!" کا کانے اور ذیا دہ متعجّب ہوکہ محدّ بن قاسم کو سرسے پاؤں تک دیکھا اور پوچھایہ آپ نے میرسے لیے کیا سزاتجویز کی ہے؟"

محاری اسم نے ہواب دیا اس مندھ برحملہ کرنے کے بعدتم دوسرے ایر ممالہ کر الے کے بعدتم دوسرے ایر مندھ برحملہ کرنے کے بعدتم دوسرے ایک بہا درسیا ہی کی طرح لطستے دیکھا ہے۔ ہیں تنہا اسے مائے وہی سلوک کروں گا ہو ہیں بھیم سنگھ کے ساتھ کردیکا ہوں تم آزاد ہو! ممائے کہ اور اس آزادی کی مجھے کیا قیمت اوا کرنی ہو کا کا اے بواب میں کہا یہ اور اس آزادی کی مجھے کیا قیمت اوا کرنی ہو

گی ب

ے. محکد بن فاسم نے جواب دیا یہ مہم آزادی کی قیمت وصول کرنے سکے لیے نہیں استے!"

" آوا کہ بہاں کیا لینے آئے ہیں ؟" " ظلم کا ہائذ دوسکنے اور مظلوم کا سراد نجا کرنے کے لیے !" کا کانے کچھ دیر سرھ بکا کہ سوچنے کے بعد کہا ی<sup>و</sup> اگرا آپ کوبقین ہے کہ

# راجه والهرفي أخرى بمكست

راجه كاكافي چند داول ميں اپني بجي كھي فوج دوباره منظم كى اور محدين سم کے سائفشا مل ہوگیا۔ محدّین قاسم نے بہاں سے برہمن آباد کا دُرخ کیا اور برین آبادسے چندکوس دور دریا سے كنارسے برير او دال دیا - بهاں اسے درياعبور كرف كى تياداوں ميں چندون لگ كئے ۔ اسس مرحلہ برسعد (كنگو)اس كے ملے ایک بست بڑا مدد گار تابت ہوا۔اس کے ساتھی دریا کے کنادے دور تک ماہی گیروں کی بستیوں میں سندھ کے نجات دہندہ کی آمد کا پیغام سے کمہ پنیچے اور چند دلوں میں کئی ملاح اپنی کشتیوں سمیت محکّر بن قاسم کی اعانت کے لیے آجع ہوئے میکن دریا عبور کرنے سے پہلے محدین قاسم کے گھوڑوں میں ایک وبا بھوسٹ نکلی اور چند دنوں میں گھوٹروں کی ایک خاصی نعداد ہلاک ہوگئی۔ جاتج بن بوسف نے میز خبر سنتے ہی بھرہ سے دوہزارا ونٹوں پرسرکہ لاد كربهج دبااوربه سركهاس خطرناك بيماري كيسيد مفيد ثابب بهوار جون ساعة ميں محدّبن قاسم فے کسی مزاحمت کاسامنا كيد بغيردريائے سندھ عبود کمدلیا.

یں ظالم ہول تو آپ مجھے آزاد کیوں کرنا چاہتے ہیں ؟"
واس لیے کہ خلوب انسان پر تشدداسے سرکشی کے لیے ابھا تناہے
اسے اصلاح کی طرف آنادہ بنیں کرنا!"
کاکانے کچھ دیر تک سوچے کے بعد کھا یہ میں نے سُنا تھا کہ آپ بہت
بڑے جا دد گر ہیں۔ آپ دشمن کو دوست بنانے کے ڈھنگ جانتے ہیں۔
کیا مجھے بھی آپ کے دوستوں ہیں جگہ مل سکتی ہے ؟" یہ کھے ہوئے اس
نے مصافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔
محد بن قاسم نے گر تجوشی کے ساتھ مصافی کہ کہ تے ہوئے کہا یہ میں بیلے بھی تھوادا دشمن بنہ تھا ،"

داجرداہر قریبًا دوسو ہا تھیوں کے علادہ اپنی فوج بیں پچاس ہزارسواروں اور کئی پیدل دستنوں کا اضافہ کر چکا تھا۔ جون کے آخری دلؤں ہیں دریا ذوروں پر مقااور بدامید بنہ تھی کہ محکمہ بن قاسم اُسے جبور کرنے بیں اس قدر مستعدی سے کام لے گا۔ اس نے اپنے نشکر کوفر ڈا بیش قدمی کا حکم دیا اور محکمہ ن قاسم کے مستقرسے دوکوس کے فاصلے بریر ڈاؤڈال دیا۔

چند دن دونوں افراج کے گشتی دستوں کے درمیان معولی محطربیں ہوتی رہیں۔ بالا خرایک شام محکمہ بن ناسم نے ایک فیصلہ کن جنگ لوسنے کا فیصلہ کیا۔ دات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد اس نے شعل کی دوستنی میں اپنی بیوی کے نام ایک خط لکھ کرتا صدے حوالے کیا۔

رفيفة حيات إ

فدائمیں ایک مجا بدی بیوی کا عزم ادر توصلہ عطا کرسے ۔

میں صبح دشمن کی سے شماد فرج کے ساتھ ایک فیصلک بہنچنے

لیلے نے جادہا ہموں اور یہ کمتوب متھادے ہا تھوں تک ، پہنچنے

سے پہلے سندھ کی قسمت کا فیصلہ ہمو چکا ہموگا۔ میرادل گواہی

دیتا ہے کہ فدا بچھے فتح دے گا۔ مجھے اپنے سپا ہیوں پر ناز

ہے اور ان سپا ہیوں سے زیا دہ عرب کی ان ماوں پر ناز

من کا دور حدان کی دگوں ہیں خون بن کر دور در اسے جفوں

خن کا دور حدان کی دگوں ہیں خون بن کر دور در اسے جفوں

نائیں کی چی ان ہولوں پر ناذ ہے وقت بدرو منیں کی استا اسی سنے

ان کے شوہر وں کو غازیوں کی ذندگی اور شہیدوں کی موت

ان کے شوہر وں کو غازیوں کی ذندگی اور شہیدوں کی موت

کی تمناکہ ناسکھایا ہے۔ جن کی محبت نے ان سے پاوں ہیں دہیر

بہنانے کی بجائے انھیں سخیرِ عالم کا سبق دیاہے اور مجھے اطمینان سے کہ حب تک ان مجا ہدوں کی دگوں سے خون کا آئندی قطر دہ مہیں مہین میں اور مجھے اطمینان مہیں میں جہ منظم کا جھنڈ اسرنگوں بنہ موسفے دیں گے۔

مین تفادی اوران جان کی جدائی سے بھی پریشان نہیں ہوا۔
میں تفادی یا صبحی غافل نہیں لیکن جب میں اپنے ساتھ ہزاد ہو
ان لوجوالوں کو د کیمتا ہوں جو فعالی داہ میں صبرا درشکر سکے
ساتھ اپنی بیولوں، اوّں اور دوسر سے عزیزوں کی جوائی بردا
کر دسے بین توجھ اس بات سے بڑی ہوستی ہوتی ہے کہ میں بھی
اُن میں سے ایک ہوں ۔ چیلی جنگوں میں جولوجوان شہید ہو
پیچے ہیں ان میں سے بعض کی ماؤں نے مجھ سے خطاکھ کہ یہ
لوچھاہے کہ ان کے بلیوں کا خون ایٹرلوں پر تو نہیں گرا اور
اگر میں شہید ہوجاؤں تو مجھے توقع ہے کہ میری ماں بھی میرے
ساتھیوں سے ہی سوال لوچھے گی۔
ساتھیوں سے ہی سوال لوچھے گی۔

میں تم سے بہ و عدہ کرچکا ہوں کہ جب تک ہوہ تورتیں اور نیم نیچے رہا نہ ہوں گے ، میں اپنی دفیار مست نہ ہونے دوں گا اور میں بہ و عدہ لوراکر کے دہوں گا اور میں بہ و عدہ لوراکر کے دہوں گا اور تی بہوکہ تم میری شہا دت برانسونہیں بہاؤگی۔ تم بھی اپنا و عدہ پوراکرنا ۔ امی جان سے میرام د دبانہ سلام کہنا ۔ میں ان کے نام ایک عیالی و خط لکھ دہا ہوں ،

تمهارامحد" د دسراخط مال کو لکھنے کے بعد محدّ بن قاسم سیدان جنگ کلفت دیکھنے

میں مصروت ہوگیا :

(Y)

صبح کی نماذے بعد سلمالوں کی فرج کیل کانے سے لیس ہو کرصفوں میں کھڑی ہوگئی محدّین قاسم نے گھوڑسے برسوار مہوکر ایک پر جوس تقریر کی :۔ " الله تبالي اوررسول الله صلى الله عليم سلم سي سيابيو! أج محمادي شجاعت تنهادسے ایمان اور تمهارسے ایثار سکے امتحان کا دن سے ۔ دشمن کی تعدا دسے مذکھبرانا۔ تاریخ شاہدہے کہ کفرواسلام کے تمام گزشۃ معرکوں میں باطل کے علمبردادی پرستوں کے مقابلے میں زیادہ منقے اور حق پرستوں نے ہمیشہ بیر ثابت کیا کہ فوج کی طافت کاراز افراد کی تعداد میں نہیں بلکہ ان کے آیان کی نختگی اور ان کے مقاصد کی ملبندی میں ہیں۔ ہماری جنگ کسی قوم کے خلاف نہیں کسی ملک کے خلاف نہیں ملک دنیا کے تمام ان سرکش انسا نوں کے خلاف سے جو خداکی زبین مر فسا د بجيلاتے ہيں۔ يہم دفينے ذمين برا پني حكومت بنيس ملكه شخنداكي حكومت چاست بيم اپني سلامتي اورايين سائق دنيا كے تما انسالون كى سلامتى چاہتے ہيں اورخداكى زبين بريسلامتى كاراستر صرفتاسلام سعد بروه دين سع، بودنياسي اقاور غلام، گورسد ادر کاند ،عربی اور عمی کی تمیزمطا ماسد بهادامقصداس دین کی فتح ہے اور اس مقصد کے بیے جینا اور مزما دنیا کی سب سے برخ ی سعا دت ہے۔ ہمادے آبا وّاجدا د اس مقصد کے لیے

لرا در قابر شہنشا ہوں کی گردنیں جھکا دیں۔ جابر اور قابر شہنشا ہوں کی گردنیں جھکا دیں۔

عرب كيشهسوادو إتمصين اينے مقدر برفخر كرنا جا ہيے كه خدا نے اینے دین کی اشاعت کے بیے تھیں منتخب کیا تم نے خدا کی واه میس سرد هط کی بازی مگائی اور فدان تھیس ارض وسما کی نعمتوں سے مالا مال كرويا۔ وہ وقت يادكر وحبب خدانے اينے تین سوتیره بے سروسامان بندوں کو بہترین ہتھیادوں سے مسلح لشكرير فتح دى هتى . قادىسىية بيروك اوراجنا دين كے ميدالوں میں حق کی ایک تلواد کے مقابلے میں باطل کی دس اور بعض او قا اس سے بھی نیا دہ تلوادیں بے نیام ہوئیں لیکس خدانے ہمیشہ حق پرستوں کو فتح دی ۔ خدا آج بھی تھادی مد دکرے گالیکن یا د ر کھو! قدرت کے فیصلے اُسل ہیں۔ قدرت صرف ان کی مدد کرتہ ہے جوابنی مدداب کرتے ہیں۔ تم اپنے فرائض سے عدد ابرا موسے بغير خدلك الغامات كمشنى نهبس بهوسكته . قدرت كا دسست شففتت صرف ان کی طرف در از ہوتاہیے ، جوتبرول کی بادش ہیں سبينه سپر ہوتے ہیں جو خند توں کو اپنی لاشوں سے پاستے ہیں۔ قدرت کے انعامات حرف ان اقوام کے بلے ہیں جن کی تاریخ کا ہرصفی شیدوں کے خون سے دیکین ہے۔

بادد کھو ابنی اسرائیل بھی خداکی لاڈلی اُمت تھی لیکن جیب وہ دا وحق میں جہا دکی ذمہ دادی خدا اور اس کے میغمٹرکوسونپ کراکدام سے میچھ گئے تو قدرت نے انفیس دھتکاد دیااور انھیس

آج اس زمین پرجائے پناہ نہیں ملتی جس پرکسی زمانے میں اُن کے اقبال کے پرچم لہراتے تھے۔ خصدا وہ دن نہ لائے کہم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی کتاب زندگی سے جہاد کا باب خادج کردو۔

میرے دوستواورمیرے بھائیو! آج مخالے لیے ایک سخت کے الدِّ مَا نَسْنَ كَاوِن ہے بِتَصِین بلدرو تعنیں گے تجا ہدوں کی سنّت اوراً ا كرنى ہے بخصيں قا دسيرا درير موك كے شهيدوں كے نقش قدم برحل كرد كما تأسيد ميراايان مع كماج سح دن فتح كے بلے خدا نے حس جماعت کو متحب کیاہے، وہ تم ہو مجھے لقین ہے کہ حق کی تلوادوں کے سامنے سندھ کا لوہا دُوم وایران کے لوسے كه مقابل بين سخت ثابت مذ بهو گانظ لم لوگ تهي بها در نهيس ہوتے لیکن میں بھرایک بارتھیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ حق کی راه كوكفرك كانتول سے باك كرستے وقت يرخيال دكھناكتم كوئي مهكتا بروا يهول بھی اپنے باؤں سے سرمسل ڈالو گرے ہوتے دسمن پرواد رنه کرنا عور تول مجرّل اور لوره هول برتمها را باعظه رنه أتطحه بين جانتا ہوں كەسندھ كے داج سنے مرب عود توں اور بجول کے سابھ بہت بُراسلوک کیا ہے اور بھے ڈرہے کہ انتقاا كاجذب تعين كهين ظلم براماده مذكر فيد فداك قانون مين توب كدينے والوں كے ليے ہروقت دحم كى گنجائش ہے۔ وشمن كو مغلوب كرو اوداس برية نابت كردوكه بمارى غيرت خداكى غیرت بعے اور ہمادی تلوار فداکی تلواد سیدلیکن جب وہ اپنی

سشکسن کا اعتراف کرسے اور تم سے پناہ مانگے تو اُسے اٹھا کر گلے لگا لو اور کہو کہ اسلام کی دحمت کا وروازہ کسی سے یہے بند نہیں .

تم جاست برو كداس دنيا ميس كسى كواتنا نهيس ستايا كيا جس قدر كفاد مكرف يغيراسلام علياسلام كوسايا تها ظلمك تركش بس كونى الساتيرية ها، حسسان كم مقدس حسم كومجروح كرف كي كونسش مذکی گئی بڑور دھمۃ اللخالمین کی آنکھوں کے سامنے ان کے جال شارو كىسىنون برتيت بوك بقرد كه كئ ادرجب ابت نے بجرت كى توظا كمون في الميك كالبيها مرجود المدين كى حباكون مين الب كحكتي جال نمث دنشهيد جوئة ليكن فتح مكه كے لعدا پہنے دشمنوں كرساعة بوسلوك معنود مرواصلى الله عليه وسلم في كيا،اس كى مثال دنیا کی تاریخ بیس نبیس ملتی اور بیراسی نبیک سلوک کانتیجه تقا كه آم كے بدترين وشمن آئ كے بہترين جال نثار بن گئے۔ آج تدكستان اورافر بقريس مراسس ملك كدبا شندي جوكسى زطف لمیں ہمارے خلاف نبردا کن ماہوئے تھے۔اسلام کی فتح کے لیے بهمادسے دوس بدوس لارسے ہیں۔ یہ کون کمدسکتا ہے کہ بیسند بلكه بدسادا بهندوستان كسى ون ايدان، شام ا درمصر كي طيح دين ہی کی فتے کے لیے ہمارا سائھ نہیں درے گا میرے دوستو! آئے تھادی منزل براہمن آباد سے ۔ آؤ ہم فتح کے سامے وعا

معین - معین فاسم نے برکہ کرم افغال اللہ اور دعائی "اے سزا اور جزاکے

44

بادائب كود كيمناچا بتنا كفا "

ذبرا در محدّ بن قاسم نے إدھراُدھرد مکھا۔ خالد بند قدم کے فاصلے پنے غیوں کو پانی پلاد ہا تھا۔ زبر سے اواد دی اور دہ بھاگتا ہوا سعد کے پاس بہنچا وہ چھا کہ بنان سے اواد دی اور دہ بھاگتا ہوا سعد کے پاس بہنچا وہ بچا تم ..... !" اس کی ذبال سے سے افتیاد نوکلا۔

سعدسنے اپنام کھ اس کی طرف بڑھا دیا اور خالد اسے دولوں ہا کھوں میں قام کر سڑھ گیا۔

سعد نے کہا یہ مجھے اب موت کا ڈرنہیں لیکن میں بدت گنا ہمگاد ہوں۔ کیا آپ کو یقنین ہے کہ خدا مجھے معاف کر دیے گا!"

محدّ بن قاسم نے کہا یہ شہیدوں کا نون اُن کے تمام کناہ دھود بتاہے "
سعد نے فالدی طرف دیجا اور نجیون آواز میں کہا یہ بیٹا! زہراکا خیال
دکھنا اور زہر اِتھیں ناہید کے متعلن کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھا بہ تھوٹری دیر
تک اس نے پیکے بعد دیگرے ان دواؤں کی طرف دیکھا اور محد "بن قاسم کے چرے
پر نگاہیں گاڑ دیں ۔اس کی آئھوں کی چک ماند پڑگئی ۔سعد نے چندا کھڑے وہوئے
سالس لینے سے بعد فالد اور محد "بن قاسم کے ہاتھ چھوڑ دیے ۔اتنی دیر ہیں صعد کے
پندا دور فین بھی اس کے گر دہم جمع ہو چکے تھے ۔ محد "بن قاسم نے اس کی نبض پر ہا تھ
پندا دور فین بھی اس کے گر دہم جمع ہو چکے تھے۔ محد "بن قاسم نے اس کی نبض پر ہا تھ
دکھ کر اِنّا لِللّٰم وَانّا لِيم دُارِجُون کہا اور اپنے ہاتھ سے اس کی آئھیں بند کر دیں ۔

(8)

مُدُّبِن قاسم اُنْظُ کر بھرز خیوں کی طرف متوجر ہونا چاہتا تھاکہ ایک سوار اُنَّ اُسکے ایک زنمی کولا دیے ہوئے اس کے قریب بینچا۔ مُکَدُّبِن قاسم نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا رہ بھیم سنگھتم ....! یہ کون ہے ؟" مالک! ہم تیرے دین کی فتح جاسے ہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف کا جذبہ عطا کر۔ دب العالمین! حشرکے دن ہماری ماقرں کو مشرمسار نہ کرنا ہمیں غاذیوں کی زندگی اور شہیدوں کی موت عطا کہ پ"

(4)

شام تک سنده کی فرج داجردا برکے علاوہ تیس ہزاد لاشیں میدان بیں چوڈ کرنیپا ہو چی تھی۔ فرج کے دہ دستے جفیں تیسرے پہرہی اپنی شکست کا یقین ہو جی تھا، ادود کا دُخ کر چکے گئے۔ باتی فرج نے داجر کے تال ہوجا ہو جا کہ دہ در ہرکے تال ہوجا ہے۔ باتی فرج نے داجر دا ہر کے تال ہوجا ہر ہمت ہاددی اور بریمن آباد کا درخ کیا۔

مسلمان کچردیران کا تعاقب کرنے بعد کیمیپ کی طرف لوٹ اسکے۔ اس جنگ بین مسلمان زنجیوں اور شہیدوں کی تعداد ساڑھے تین ہزاد کے قریب مقی سپاہی زنجیوں کومیدان سے اعظا اعظا کر قطادوں بیں لٹا اسے تقے اور محد ہم بن قاسم جراسی کی جماعت کے ساتھ ان کی مرسم بٹی بین مصروف تھا۔ زبر ایک زنجی کو پیٹے پر اعظائے ہوئے محد بن قاسم کے قریب پنچااور اسے ذبین پر ایک زنجی کو پیٹے پر اعظائے ہوئے محد بن قاسم سے قریب پنچااور اسے ذبین پر رئٹ سے ہوئے محد بن قاسم سے نا طب ہوا " آپ ذرااسے دیکے لیں۔ یہ بہت برگ ی طرح زنجی ہوا ہے !"

محدّ بن قاسم نے جلدی سے اُٹھ کر زخمی کے قریب پنیخے ہوئے کہا "کون؟ بعد ؟"

سعد کا چهره نون سے دنگا ہوا تھا۔ مگر بن قاسم نے کپڑے سے اس کا ممنہ پولیکے کی کورٹ سے اس کا ممنہ پولیکے کی کورٹ سٹ لیکن اس نے مگر بن قاسم کا ہا تھ بکورٹ ہونٹوں برایک ملکی سی مسکر ہمنٹ لانے ہوئے کہا یو اب اس کی صرورت نہیں ۔ ہیں صرف اخری ملکی سی مسکر ہمنٹ لانے ہوئے کہا یو اب اس کی صرورت نہیں ۔ ہیں صرف اخری

ابوالحس نے ہوئٹ میں آکر آنکھیں کھولیں لیکن خالدکو پہیانتے ہی اس پر تھوڑی دیر کے لیے بھوٹشی طاری موگئی۔ اسے دوبارہ بردش میں لانے کے بعد محد بن قاسم نے اس کے بیدنے کے زخم کی مرہم مٹی کی۔

خالدسے ابوالحسن کا پہلاسوال برتھا۔ یو تمہاری ای کہاں ہے ؟"
س وہ ... وہ ... !" خالد گھراکر اوھراُ دھرد کھنے لگا۔
ابوالحسن نے اپنے چہرے پر ایک در دناک مسکرا ہرٹ لاستے ہوئے کہا۔
سبٹیا ! گھراؤ نہیں ۔ میں سمجھ گیا وہ زندہ نہیں ۔ نا ہید کہاں ہے ؟"
س وہ دیبل میں ہے !"

بین ده، وه بدت دور بین ادر بین تفظ بید ظریون و محان بون!

میر بن قاسم نے تستی دیتے ہوئے کمایہ اکریں کریں۔ بین انھی انھیں بلا بھیجتا ہوں۔ انشاء اللہ وہ ڈاک کے گھوڑوں پر برسول کے بیال پنج جانبی گئی۔

ابوالحس نے احسان مندان کا ہوں سے محری بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ شکریہ! لیکن میں سے ایر برسوں تک ذندہ نذر ہوں یہ میں میں میں میں ایر برسوں تک ذندہ نذر ہوں یہ میں میں میں جواب دیا یہ اس کا ذخر ذیا دہ خطرناک نہیں ۔ اگر قددت

محد من فاسم في جواب ديام آب كانتم زياده خطرناك نهيس - اگر قدرت كوآپ كي المات منظور سرم تووه ، وكرد سرم كي!"

پوسے دوزطلوع آفاب سے کچھ دیر بعد ابوالحسن کے لبتر کے گر دمگرین قاسم ، خالداور زبر کے علاوہ نا ہمیداور زبر ابھی موجود تھیں ۔ نا ہمیداور نرہرا نے شام کے وقت اس جگہ پہنچے کے بعد سفر بیس تھ کاوط سے پچور ہونے کے باوجود زبیراور خالد کی طرح سادی دات ابوالحسن کی تیمار داری بیس کافی تھی۔ باوجود زبیراور خالد کی طرح سادی دات ابوالحسن کی تیمار داری بیس کافی تھی۔ نزع سے کچھ دیر پہلے نا ہمیداور زہراکی طرح خالد کی انکھوں بیں بھی آئسو ایک سپاہی نے زخمی کو گھوڑے سے آناد کرنیچے ٹیا دیا۔ بھیم سنگھ نے گھوڑے سے اتریتے ہوئے کہا <sup>در</sup> خالد! اپین باپ کی طرف دیکھیو!"

فالدسر چھکاتے سعد کے قریب ببٹھا تھا۔ اس نے زخمی کو دیکھتے ہی ایک ہلکی سی پینے ماری اور بھاگ کر اس کا سرائنی گود میں اکھ لیا "آبا! میر سے آبا!!" ملکی سی پینے ماری اور بھاگ کر اس کا سرائنی گود میں اکھ لیا "آبا! میر سے آبا!!" زخمی کی طرف سے کوئی جو اب نہ پاکر وہ تھیم سنگھ کی طرف متوجہ ہموا "آپ انھیں کہاں سے لائے ؟ یہ کیسے ذخمی ہموئے ؟"

بھیم سنگھ نے بواب دیا ہوں ہے اور بہادور کے قید خانے سے ایک فوجی افساری مددسے فرار ہو خوجی افساری مددسے فرار ہو سے مجھے ۔ جب ہم بہاں پہنچے تو داج کی فوج فراد ہو رہی تھی اعفوں نے پتا جی کے سمجھانے کے باوجود سپاہیوں کے ایک گدوہ میں تھی اعفوں نے پتا جی سے گریڑے کہ دیا ۔ بیں اور پتا جی نے مجبوراً مان کا ساتھ دیا ۔ پتا جی ایک تیر کھا کر گھوٹے سے گریڑے نے اور ایک ہائھی کے پاؤں تلے کھیلے گئے ۔ بیاں تک کہ کر کھیم سنگھ ماموش ہو گیا اور اس کی آئھوں بیں آنسو بھرائے ۔ بھوڑی دیر بعد اس نے سنھلے خاموش ہو گیا اور اس کی آئھوں بیں آنسو بھرائے ۔ بھوڑی دیر بعد اس نے سنھلے کی کوششش کرتے ہوئے کہا ہی اور بہلے تی شاآئے بطھتے گئے ۔ پانچ چے سپاہیوں کو مادنے کے بعد بیز نمی ہوکر گھوڑ سے سے گریڑے ۔ ان کی آخری نوا ہمش تھی کہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں ۔ آپ اعلیں اچھی طرح دیکھیں ۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں ۔ آپ اعلیں اچھی طرح دیکھیں ۔ میرا خیال ہے کہ میں ایک دندہ ہیں ا"

مُحُدُّ بن قاسم نے چند سپاہیوں کی طرف اشارہ کیااور کھا یہ تم ان کے ساتھ ما دُ اور ان کے پتاجی کی لاش اُٹھا لاؤ با اور خود الوالحن کی طرف منوجہ ہواا وراسس کی نبون پر ہا تقد مصلے ہوئے کہا یہ انحفیں عنش ایکیا ہے، پانی لاؤ!"

ایک سپاہی نے اپنے مشکیزے سے پانی کا گلاس بھرکر میپٹی کیااود محدیہ بن فاسم نے الوالحس کاممنہ کھولتے ہوئے اسے پانی کے چند گھونے بلا دیے۔

### مرسمن آبادسے ارور تک

بریمن آباد پہنچ کرمے سنگھ فے چاروں طرف ہر کا رسے دوڑ ائے ۔ داج اہر كى مكست سے يہلے ملتان سے لے كرداجيونا مذلك كئي داجراور مرداد اپني اپنی افواج کے ساکھ اس کی مدد کے لیے دوار ہو چکے تھے لیکن نیرون کی فتح کے بعد جب محدّ بن فاسم نے رسمن آباد کا درخ کرنے کی بجائے سبول اورسوستا کی طرف بین قدمی شروع کی توانهیں میراطمینان ہوگیا کہ برہمن آباد کے قریب فیصلہ کن جنگ لرائے کے بلے ابھی کافی وقت سے بجون میں دریا بھی زور دن بریخا اورکسی کویہ امید مذکفی کہ محد بن قاسم اسے عبور کرسنے کے بلحياني انرجان كانتظاد بنيس كرسه كالسبلح المفول فيداست كامنادل نهايست سكون واطبينان سعيطے كبس-داج دا ہركوبذات خود اپنے اندازے سے بدت يبط محدمن قاسم كے مقابلے ميں صف آرام ونا پر ااور دور دراز سسے اسنے والے ہست کم مدد گادوقت ہر پہنچ سکے۔ سنده کی افزاج کی سکست اور اس سے زیاده دا جردا برکی موت کی غیرمتوقع خبرنے ان میں سے اکثر کوبدول کر دیا اور ہے سنگھ کی مددسکے سیلے

دی کی کرابوالحن سفے کمای بیٹیا ہیں اپنے لیے اس سے بہتر موت کی دُعا نہیں کرسکتا مقا موت پر آلنو بہانا دنیا کی ایک سم ہے لیکن شہادت کی موت کے سیاس دسم کو لودا کرنا شہادت کا مذاق اڈ اناہے۔ اس طرح ڈبڈ بائی ہوئی آئنھوں سے میری طرف نہ دیکھو۔ مجھے آلنو وَں سے نفرت ہے۔ زندگی کی کٹھن منازل ہیں ایک مسلمان کی پوئی آلنسونہیں 'نون ہے !" فالد نے آلنسو بو پھے ڈالے اور کہا یہ آباجان مجھ معاف کر و تبجیے! " فالد نے آلنسو بو پھے ڈالے اور کہا یہ آباجان مجھ معاف کر و تبجیے! "

برہبن آباد پہنچنے کی بجائے واپس ہونے لگے۔ بے سنگھ ان لوگوں کی مدور کے بھر ہے برایک اور فیصلہ کن جنگ واپس ہونے کا ادادہ کرد ہا تھا۔ چنا نچراس سنے بہشہود کر دیا کہ داجر داہر مراہہیں 'وہ شکست کھانے کے بعد حبوبی ہند کے داج والی کی مدد ماصل کرسنے سے بیاجے اور چند دنوں تک اپنے ساتھ ایکٹ کرجراد ساد مارہ ہی ہوکہ لوٹ نے داد بینے مایوس ہوکہ لوٹ نے دار بینے کے ہرکا دوں نے مایوس ہوکہ لوٹ نے دار بینے کی داسے دار بینے کی مسابقہ داد بینے کی مسابقہ داد بینے کی مسابقہ داد بینے کی مسابقہ داد بینے کی اسے دیکر بریکے بعد دیکر سے اس کے بھنڈ سے تلے جمع ہونے لگے۔

محد بن قدمی کی ہے اس نے جریں پنجیں تواس نے فود البین قدمی کی ہے سنگھ کے جھنڈ سے تلے قریبًا بچاس ہزاد سپاہی جمع ہو چکے ہے ۔ اس بھاس نے مرح ہو چکے ہے ۔ اس بھاس نے مرح ہو چکے ہے ۔ اس بھاس نے موام کے علاوہ کئی سردادشا مل ہو چکے ستے ۔ ان سردادوں کی قیادت جبیم سنگھ کے سپردھی ۔ برہمن آباد کی دیوادوں سکے باہر گھسان کارن پڑا ہے سنگھ کے سپردھی ۔ برہمن آباد کی دیوادوں سے باہر گھسان کارن پڑا ہے سنگھ کے مائے ارجوت ساتھی نمایت بمادری کے ساتھ ارجے ساتھ کر بددل ہو گئے بھیم سنگھ کے جانے بھی مرد باری کے ساتھ ارجوت ساتھی نمایت بمادری کے ساتھ ارجوب کی اور جنگ سروع ہونے کے مائے اس کی آواز پر البیک کہا اور جنگ سروع ہونے کے میں کے مائے آبے ۔ بھر بھی ہے سنگھ کونے مدد گاروں سے بھلے ہی مسلمالوں کی فوج کے ساتھ آبطے ۔ بھر بھی ہے سنگھ کونے مدد گاروں کی فوج کی تعداد پر بھروس میں اور جنگ اور بے سنگھ بیس ہزاد لاشیں میدان میں بھوڈ کہ سندھی افواج کے پاؤں اکھڑ گئے اور بیجو سنگھ بیس ہزاد لاشیں میدان میں بھوڈ کہ جنوب کی طرف بھاگ نکلا ہ

(Y)

برہمن آباد کے شاہی محل کے ایک کرسے میں داجہ واہر کی سبسے

چونی اورسب سے زیادہ محبوب رائی سنہری مسند بررونق افروز تھی۔ رانی کانام لاڈھی تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر حزن و ملال کے آتناد تھے بیندخاد مائیں اور امرار ار دگرد ہا تھ باندھے کھڑے ہے۔

اطلاع لائے کے پیلے علی کی عور میں کا بی تھیں۔ ہم میدان چور کر میوں اسے ہو مہادانی کی حفاظت میرا فرض تھا۔ اب باتوں کا وقت نہیں پطیے میں نے سرنگ کے دو سرے سرے برگھوڑوں کا انتظام کر دیاہے۔ ایپ کسی خطرے کاسامنا کے بغیراد ور پہنچ سکتی ہیں !"

را نی نے تنک کر کہا یہ میں تھادے جیسے تبند دل کی حفاظت میں جان پنے پر ایک بہا در دشمن کے ہاتھوں موت کو تربیح دوں گی!"

پرتاب دائے نے کھسیانا ہو کر کھا" یرمیرے ساتھ انفساف نہیں بیں اسے مادہ کھسیانا ہو کر کھا" یرمیرے ساتھ انفساف نہیں بیں آپ کا ایک وفاد ادخادم ہوں "

و تمادسے بلے الفیاف کا وقت آچکا ہد؛ بدکتے ہوئے دانی مسندسے الله کد کھڑی ہوگئی۔

پرتاپ دائے نے پرنشان ہوکہ کہا یہ مہادانی! آپ کیا کہ دہی ہیں میں آپ کی مجلائی کی بات کہتا ہوں!" میں آپ کی مجلائی کی بات کہتا ہوں!"

دانی نے گرجتی ہوئی اواز میں کہایہ تم اس ملک کے سب سے بھے

### (F)

قلع بیں چادوں طرف اللہ اکبر کے نغریدے سنائی دے دہتے ہے۔ دانی نے محل کے بالاخائے کے ایک درتیج سے چادوں طرف نگاہ دوڑائی۔ قلعے کے دروازے بریسندھ کے برجم کی بجائے اسلامی پرجم لہرا دہا تھا۔ بنچے کشادہ صحن میں مسلمانوں کی فوج بچھ بچودہی تھی۔ سب سعد آ گے ایک نوجوان سفید گھوڑے برسواد تھا اور سندھ کے بے شماد سیا ہی '' محد بن قاسم کی ہے'' کے نغرے لگا دہتے تھے۔ ایک دربادی نے سفید گھوڑے کی طرف اشادہ کرنے ہوئے کہا یو محد بیا تا ہے دربادی نے سفید گھوڑے کی طرف اشادہ کرنے ہوئے کہا یو محد بن قاسم دہ ہے !''

را نی عفیب آلود نگا ہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک بوالے سے مسرداد سنے آئے بڑھ کہ کھا یہ مہادا نی اب بھی بھاگ نسکنے کا وقت ہے!"
مرداد سنے آئے بڑھ کہ کھا یہ مہادا نی اب بھی بھاگ نسکنے کا وقت ہے!"
دانی نے ایک سپاہی کے ہاتھ سے تیر کمان چھین کر محمد بن فاسم کی طرف نشا مزبا ندھتے ہوئے کھا یہ بھاگنے والے داجوں اور دانیوں سکے لیے اس دنیا ہیں کوئی جگہ نہیں!"

لین اچانک کسی کے پاکس کی اُکہٹ سنائی دی اور دانی کی توج تقولای دیرے لیے دائیں ہاتھ ایک در وازے کی طرف مبد ول ہوگئی بھیم سنگھ بہند مروادوں کے ہمراہ نمو دار ہوا۔ دانی نے اُسے دیکھ کرمنہ بھیرلیا اور دوبادہ محد ہمیں قاسم کی طرف نشانہ با ندسے لگی۔ ینچے سے جند سپا ہیوں نے شور مجایا اور محد ہمی طرف جمال کی ۔ ینچے سے جند سپا ہیوں نے شور مجایا اور محد ہمیں تاہم ہم ایک طرف جمال کر محد محد کیا ریشیز اس کے کہ جمیم سنگھ مجال کر دوم ان کا ما تقروک ، تیر کی کوشش کی لیکن جمیم سنگھ سے ارائی کا ما تقروک ، تیر کی کوشش کی لیکن جمیم سنگھ نے آسکے بڑھ کر اس کے کہ جمال کا مقد سے تیر حرکے صانے کی کوشش کی لیکن جمیم سنگھ نے آسکے بڑھ کر اس کے ما گفت سے تیر حرکے صانے کی کوشش کی لیکن تھیم سنگھ نے آسکے بڑھ کر اس کے ما گفت سے تیر حرکے صانے کی کوششش کی لیکن تھیم سنگھ نے آسکے بڑھ کر اس کے ما گفت سے

دشمن بهویرسنده به یم معیدست تحقادی وجرسی آئی. مهاداج کوع اب کسی ساعة جنگ مول یلین کے بیارا دشمن بنایا.

میری سنگه به درسط سنگه جیسے بها در سپا بهی تحقادی وجرسے دشمن کے ساتھ جاسط پھیلی جنگ کے میدان میں سب سے پہیلے بھاگئے والے تم کھے اور اب تم میری جان بچائے میدان میں سب سے پہیلے بھاگئے والے تم کھے ابنے ساتھ میری جان بچائے کے بیار نہیں بلکہ اپنی جان کے خو ف سے مجھے ابنے ساتھ سے جا ابنے ساتھ سے جان بور عرب مورتوں بریا تھ نہیں ڈالتے ۔ اس لیے ہمادی و جسے شاید وہ تحقیب بھی جھی وڑ دیں "

پرتاپ داستے نے کها رسمهادا فی اکسپ کیاکه دہی ہیں ۔ سنیے او شمن تعیمیں داخل ہورہاہیے۔ اب وہ کوئی دم میں اوھراکنے والاسبے۔اگر آپ کواس کی قید کی ذلت کا خوف نہیں' تومیں جاتا ہول "

پرتاپ رائے نے یہ کہ کر دانس مڑنا چا ہالیکن دانی نے آگے بڑھ کراس کا داستہ دوک لیا اور ایک جمیکتا ہوا خجر د کھانے ہوئے کہا یہ عظہر و! ابھی تھالہ افیصلہ بندس ہوا''

پرتاپ دائے نے لوگوں کو ننگی تلوادوں کے ساتھ اپنے گرد جمع ہوتے دیکھا تو ایک طرف جست کی کا کو ننگی تلوادوں کے ساتھ اپنے گرد جمع ہوتے و کی اور ایک کا کر تلواد سونت کی دانی ایک دربادی کے ہاتھ سے تلواد الے کر آگے بڑھی اور لولی یہ بزدل! تتھا دے ہاتھ تلواد اٹھانے کے لیے نہیں بچوڈیاں پہننے کے لیے بنائے گئے ہیں!"

پرتاپ دائے ایک ذخی درندے کی طرح دانی پرجملہ کیا لیکن وہ ایا تاب دائے دومری ایک کی ایک دومری ایک کی ایک دومری ایک طرف ہوگئی۔ بیشیر اسس کے کہ پرتاپ دائے دومری بار تلواد ای آیا۔ چاد سپا ہیوں کی تلوادیں اس کا سیلنہ جھیلنی کر دلجی تقیس پ

" U

دانی نے کچھ سوچ کر کہا "اگر میں ان قید لیوں کو دشمن کے توالے کر دوں تو وہ میال سے دائیں چلاجائے گا!"

تھیم سنگھ سنے جواب دیا ہے اسکر کو کوئی شرط مانے کے لیے نجبور نہیں کیا جاسکتا ہم سنگھ سنے جواب دیا ہے اللہ کا تشکر کو کوئی شرط مانے کے جور نہیں کیا جاسکتا ہم بین اس کے ساتھ مصالحت سے ہوموا قع بلے سکتے وہ ہم نے طاقت کے لئے میں صنائع کر دیے ہیں اور اب وہ اپنی فتوحات کے سیلاب کو ہمند دستان کی اسخری مسرحد تک ساج بانا چاہتے ہیں ؟

ودممهين لقنين ہے كدوه ارور برجملد كريں كے !"

سی ارد دو بارد و بارد و بارد اند اند در به ارد د کی طرف پیشفد می کردیس اور میس اس بین به بی آپ کے پاس حاصر بهوا بهول کدارود کی حفاظت داجمارفی کرد باہد اند باہد بر بسند نز کریں کہ وہ مسلما نول کے گھوڈول کے بمول کے بیٹو کہلا جائے۔ تبدیوں کو محد بن قاسم کے جوالے کرکے آپ اسس کی جان بخشی کرواسکتی بین۔ اُس کے باس جس قد دسیا بی بهول گے۔ اُس سے فال بخشی کرواسکتی بین۔ اُس کے باس سندھ سے شابل بهو بی اُس سے ذیا وہ سپاہی اب بھی اب بھی اس قدر بیا در اسی قدر نا بخر به کار بیدے۔ وہ عربول کا مقابلہ نہیں کہ سکتا۔ اس کی جان مرون اسی صورت بین نے سکتی ہے کہ وہ بتھیارڈ ال در یہ سکتا۔ اس کی جان مرون اسی صورت بین نے بعد کہا یہ بین نے شاہد کہ عربول کو دو لمت کا بدت لائے ہے ماکہ وہ والیس جانے پرد ضامند ہوں تو بیس کو دو لمت کا بدت لائے ہے ، اگروہ والیس جانے پرد ضامند ہوں تو بیس اکھیں بر بہمن آبا دکے علاوہ الدود کا خز ار نام جی در سے سکتی ہوں!"

تجیم سنگھ نے جواب دیا میں وہ ایک اصول کے لیے لوٹستے ہیں۔ بہاں تجادت کے لیے بنیں اسے ا

کمان پھینے ہوئے کہا۔ مہادانی اآپ کیا کر دہی ہیں۔ بھگوان کا سکرہے کہ تیر چلاتے وقت آپ کے انتخاب سے معے ورنہ آپ ایک فاتح لشکر کے انتقام كانصور نهين كرسكتيس واكراب ليمهجني بين كدان كي سيرسالادكي موت اسس فوج كاحوصلەلىيىت كرسكنى يد. تواب غلطى برىبى يەفۇج وەنىبى جوسپىسالاد کی موت کے بعدمیدان مھوٹ کر بھاگ جاتی ہے۔ ان کا ہر سیا ہی سپسالارہے " دانی نے جذبات کی شدیت سے آبدبدہ ہوکر تھیم سنگھ کی طرف دیکھا اود كهايد بهيم سنگه إاب تم كياچا سنته مو بكيااب تك تم اينابدله نهيس له جيجي " تهيم سنگھ نے جواب دیا اور ہیں صرف یہ بو چھنے آیا ہوں کہ عرب قیدی کہاں ہیں قیدفانے سے صرف سراندیب کے ملاح سط ہیں - مجھے دہاں سے بیعلوم ہواہے کہ عرب قیدی راج کی موت کے بعداس محل میں لائے گئے ستھے۔ مجھے بفنین ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی بڑاسلوک نہیں کیا ہوگا لیکن مجھے بیر بدارنے بتایا ہے کہ پر ناپ رائے بھی آپ کے یاس ہے اور مجھے ڈرہے كە آپ نے كہيں اس كے كھنے ميں أكران كے سائفكو تى بدسلوكى نىركى ہو!" وا في ف كما يو فرص كرو اكر مين ف كوئى بدسلوكى كى سے تو ؟" « مسلمان عود توں برہ ہا تھ نہیں اٹھاتے لیکن پر تاپ رائے کو دہ شاید

قابلِ معافی متسجھیں!"

را نی نے کہا یو اگر میں نے اپنے حکم سے انھیں قبل کردا دیا ہوتو ؟"

مجیم سنگھ نے چونک کر حواب دیا یو تو میں یہ مجھوں گاکہ سندھ کوابھی

ادر برے دن دیکھنے ہیں لیکن مجھے آپ سے بیرائمید نہیں ۔ میں محکوب قاسم کو

تا جکا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ قید یوں کے متعلق فہما داج اور برتا یہ دائے
کے خطرناک ادادوں کی مخالفت کی ہے اور وہ اس کے لیے آپ کے احسانمند

پاس اسی یے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو تنہاہی سے بچاسکوں ۔ اگر قیدی آپ کے قبضے میں ہیں توا تفین میرسے موالے کرد شکیے ۔ وہ آپ کے محل کے درواز کے سامنے پہنچ چکے ہیں ۔ جب الفیس یہ معلوم ہوا کہ بھال آپ ہیں توا تفوں نے حکم دیا کہ کوئی سپاہی محل کے اندریا قرن نہ دیکھے ؟

دانی نے ایک کمرے کی طرف بڑھتے ہموئے کھا "آؤ میرے سے ساتھ میں میں سے ساتھ ہوں کو وہاں مظہر نے کا حکم دسے کر دانی کے ساتھ ہوئی۔ دانی المسے پہلے اس کمرے میں لے گئی جماں پرتا پ دائے کی لاش بڑی ہوئی تھی ۔ جب دانی نے یہ بتایا کہ پرتا پ دائے اس کی نوا ہمش سے قمال ہواہے تو بھیم ساتھ نے کہ ایپ دائے اس کی نوا ہمش سے قمال ہوگئی تو بھیم ساتھ نے کہ ایپ کو دوست اور دشمن کی تمیز ہوگئی ہے ۔

دانی نے بواب دیا رسی اسے سروع سے اپنادیمن مجتی تھی لیکن کا س اہماراج میری بات مانتے ، اب اگرتم عرب قید ہوں کود مکیمنا چاہتے ہوتو وہ کو نے کے کمرے میں موجود ہیں ۔ مها داج نے اپنی ذندگی میں میراکھاندانا ۔ ان کی موت کے بعد ہیں نے قید ہوں کو اپنے پاس مہمان دکھاہے لیکن یہ مسلمانوں کو نوس کر میں کی نیت سے بنہ تھا بلکہ میں سروع سے بیر محسوس کر دہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو ہا ہے۔ بہت پر محسوس کر دہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو ہا ہے۔ بہت بر محسوس کر دہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو ہا ہے۔ بہت بر ان کے ساتھ اور اگراس کا بسی چیتا تو دہ درین مت کرتا ہا۔

تجيم سنگھ نے کها بدہندل ہميشہ ظالم ہوتے ہيں . فيدى اب كيب محسوس كرتے ہيں ؟"

دا فی نے بواب دیا سرجهان تک میرابس چلاسے، بیں نے اتفیں کوئی ۔ تکلیف نہیں دی چلوتم دیکھ لو!" " تھالے دل میں عولوں کے لیے بہت عزت ہے۔ انفول نے تم برکیا جادو کیا ؟" بھیم سنگھ نے چند قدم آ گے بڑھ کر چیچے اشارہ کرنے ہوئے کہا " جادو ؟ اور دیکھیے! ان کے جادو نے کس پراٹر نہیں کیا ؟ "

دانی نیجنگاہ دوڑائی۔ شہرکے سرکردہ سرداداود پرومت محدّین قاسم کے گردگھیا ڈال کراس کے پاڈں پھونے کی کوسٹسٹ کردہ سے مقے۔ اوروہ گھونے سے پنچے کھڑا اعفیں ہا کھوں کے اشاروں سے منع کردہا تھا۔

تجیم سنگھ نے کہا یہ مهاوانی دیکھاآپ نے اپیروہ لوگ ہیں ہو تھوڑی دیر پہلے اسے اپنا بدترین وشمن مجھتے تھے جب اس نے مادے ملک پر جملہ کیا تھا اس کے پاس کل دس بارہ ہزار سپاہی تھے اور اب ہمارے اپنے ملک سے تیس چالیس ہزاد کے لگ بھگ سپاہی اس کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں -ہمائے پاس حبم کے بچاؤ کے لیے ڈھالیں ہیں لیکن مجست اور اخلاق سے دلول کے فلع فتح كرسة واسد عمله أود كاكوني علاج نهيل وسنده كي أثنده بسلين عد بن قاسم کو استے دسمن کی بجائے استے بہترین دوست کے نام سے باد کریں گی۔ آپ جانتی ہیں کہ بی مزول نہیں۔ میں سکست کھاکر زندہ والی آنے کی نبت سونس بيلانهيس گيا كفاليكن كاش! وه مجهدامس وقت أعطاكر ليف سينة سے ہذاگانا، جب میں زخموں سے بچورتھا۔اس نے مجھے موت کے مندسے جینیا میرے دخموں بہمرہم دکھا میری تنماد داری کی اور بیں نے محسوس کیا کردنیا ى كونى طاقت اليسے وتمن كامقابله نهيں كرسكتى-

میں مہداراج کے پاس اس لیے آباکہ انھیں آگ میں کو دیے سے بچاسکوں لیکن میرے اور پتا ہی کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا ہو مسلمان اپنے وشمنوں کے ساتھ بھی ہنیں کرتے۔ اب بھی میرے دل میں اپنی قوم کا دود ہے اور میں آپکے محدٌ بن قاسم نے کہا "آپ کو یہ کیسے شک ہواکہ سلمان مہمان نوازی کا بدلہ اور دیاکر ستے ہیں ۔ آپ اگر ارور جانا چا ہتی ہیں تو میں بریمن آباد کے چند سر دار آپ کے ساتھ بھیج سکتا ہوں یہ

دانی نے سرسے پاؤں تک محدّ بن قاسم کو دیکھااور کہا یہ اگر میں ارود سے بی جاؤں توکیا وہاں آپ کی افواج میرا تعاقب نہ کریں گی ؟"

محدٌ بن قاسم نے کہا "ادورظلم کی بادشا ہست کا آخری قلعہ ہے اور میں اُسے فتح کرنے کا ادادہ ترک نہیں کرسکتا۔ میں وہاں ایسے فیدخانے کا حال سُن جیکا ہوں جس میں الوالحسن جیسے کئی اور قیدی دم توڈ رسعے ہیں !"

دانی سف کها سرایکن الوالحس تو فزار بروچکاسے اور ادور سے قبد فاسف میں با فی قیدی ہماری دھایا ہیں۔ ان کے متعلق سوچنا ہماد اکام ہے۔ اگر آئپ کا قانون ہمارے قانون سے اچھاہے تواکسے اپنے ملک میں چلائیے ہمیں اپنے حال ہر چھوڑ دیکھے یعربوں کے ساتھ بدسلو کی کی ہمیں کافی سے زیادہ سرا مل چکی ہے " " بيكن بم بيرمقصد به كر أعظم بي كه ملك خداسكه بي اور قالون بهي خدا كا بمونا پاہیے۔ ہم داجہ اور دعیت کی تفزیق مٹاکر نمام انسالوں کو ایک سطح برلانا چاہتے بين يم جرواستبدا دكى بجائے عدل وانصاف كى حكومت چاہتے ہيں!" دا نی نے کہا یولیکن راج اور رعیت کا جمکٹ اتو مندوستان کی ہرسلطنت میں ہے۔ کیا یہ نہیں ہوسکتا کہ آپ جس طرح باقی ہندوستان می وسے إنسانوں کا قا نون نظرانداز کرنے ہیں اسی طرح ادودکوبھی اپنی حالت پرچھوڑ دیں !" محدين قاسم في جواب ديا يوان كوبهما السيمتعلق غلط فهمي سعد الدور بهادي التخدى منزل نبيس ميندوستان كى المخدى حدود تك اس انقلاب كابيغام ك

جاناچا برتا برول دسنده سب سع پیلے بمادی توجهات کا مرکز اس بید بناکہ بیاں

مجيم سنگه سنه كها يوكيا برمبتريز بهوگاكه محدثين فاسم نوديهال آكر د مكه سك است تشوليش سه !" دانی نے جواب دیا معجا وسلے آئو اسے!"

### (1)

دانی کی دمنمائی میں محد من خاسم، ذہیر، خالد، ناہیدا در ذہرا کے علاوہ چند سالار محل کے کونے کے کشا دہ کمرے میں داخل ہوئے۔ علی خالد کو دیکھتے ہی گاگ کہ اس کے ساتھ لپط کیا ڈائی اس سے پہلے نودا پنی شکست اور مسلما نوں کی فتح کواس کے ساتھ لپط کیا ڈائی اس سے پہلے نودا پنی شکست اور مسلما نوں کی فتح کا حال منا چکی تھی ۔ خالد اور زہر یکے بعد دیگرے مردوں سے بھے بعد دیگرے مردوں سے بھے بعد دیگرے مصافی کیا اور حود توں کونستی می شفقت کا ہا تھ دیکا مردوں سے بھے بعد دیگرے مصافی کیا اور حود توں کونستی می اور سب سے آخر میں دانی سے مخاطب ہوا یو نیک دل خاتون امیں آپ کاشکریں اور کون امیں آپ کاشکریں اور کون امیں آپ کاشکریں داکر تا ہوں ا

دانی نے محری بن قاسم کی طرف غورسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں یہ گواہی سے دہی تقیس کہ بیرالفاظ دسمی نہیں۔

می بن قاسم نے خالدا در زبر سے کہار میرے بیے ابھی بہت ساکام باتی ہے تم اکفیں اپنے ساکام باتی ہے تم اکفیں اپنے ساکھ کے دنیام گاہ میں پنچ جاؤ !"

دانی نے قدرے جھیجے ہوئے کہا یہ بہلوگ اس محل ہیں دہ سکتے ہیں!" محدّ بن قاسم نے جواب دیا یہ شکر پر البکن آپ کونکلیف ہوگی!" رانی نے کہا یہ اگر ہیں آپ کی قید میں نہیں تو کل ارور علی جاؤں گی اور بیر سادا محل آپ کے لیے خالی ہوگا!"

ولايا ہے كر مهاول مرس نبيس زنده إي يس اسع بر بتانا چاہتى بول كراب مقابط سے کوئی فائدہ لیکن آپ کویہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہتھیا رڈ اسلے سے بعد آپ اس سے كونى بدسلوكى نىيى كربى كـ وه ميراايك بى بيابى - اگرات كواس كانده میں رہنا ناگواد ہو تو میں اسے کہیں دورسے جاؤں گی "

محدَّين قاسم ف كما يومين وعده كمة ناجون كه اس كے ساتھ كوئى بدسلوكى بد ہوگی بلکہ حق کے مقابعے میں باطل کی علمبرداری سے دست کش ہوجانے کے لبعد مماسع قابل احرام مجيس كيد آپكب جانا جامتي بي ؟" " بیں علی انصباح روانہ ہوجاؤں گی 🚓

سنده كا دار لمحدمت اگرچ ارود تقاليكن بريمن ايا دكى سياسى اور فوجى بميت اس سے کمیں زیادہ محتی ۔ آیا دی کے لیا ظرسے بھی بہشہرسندھ کا سب سے بڑائشر تقارفتح ك بعد محروب قاسم في جو خطوط حجاج بن بوسف اور خليفه وليدكو بيهجه ان ہیں اس نے لکھا کہ سندھ میں قوتتِ ما فعست عملی طود میختم ہوج کی ہے۔ ادور كے متعلق مجھے بقین ہے كه وہال كى افراج لراسے لغير ہتھيار ڈال ديں كى اور اگر اکنوں نے مراحمت بھی کی توبہم حرکہ سندھ کے باقی معرکوں سے مقابلے ہیں نہائیں غیراہم ہوگا بسندھ کا آخری اور غالباً مضبوط ترین شهرملتان ہے اور اس کی مذمهبی تقدیس کومدِنظرد کھتے ہوئے شاید پنجاب کے بعض داج بھی ملیّا ن کے سندهى حاكم كاسا عدوي بيكن مجهف خداكى مدد پر عبروسسے - بريمن آبادكى فتح سے پیلے محدین قاسم کو حجاج بن بوسف کی ہدایات موصول ہو چکی تھیں کہ وہ وسمن کی بدجاناز بردادی مذکرسدنیکن محدین قاسم نے ان خطوط کے جواب بی

ستم دسيده النَّانيت كى دبى بوئى أواز بمالىك كالوَّل تكسسب سع بهط بني !" دانی نے بھرخورسے محد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا میر تو آپ تمام ہندوستا كوفتح كرف كانواب دىكىدىسى بال

م بان بین تمام مندوستان پراسلام کی فتح چا متنا موں اور بدایک نواب نین " دانی نے کما بدیونان سے سکندر میں ہی ادا دے سے کر آیا تھا۔ اور آپ اس سے عمریس بہت چھوٹے ہیں!"

م لیکن سکندر بادشا ہوں کے مقابلے ہیں شہنشاہ بن کر آیا تھا۔ اس کامقصد لوگوں کو با دشاہوں کی غلامی سے آزادی دلوانا نہ تقابلکہ اتھیں اپنا غلام بنانا تقاربیں خداکی ذبین پردانسان کی با دشامست سے منکریموں۔ اسسے اپنی طاقت پر بحروسه تفامجھے خدا کی دحمت پر بھروسہ ہے۔ اسے انسانوں کی مدد کا بھروسہ تھا۔ لیکن مجھے اللہ کی مدد کا بھروسہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی شکست یہ تھی کہ اس ك اپنے سپاہى اس سے بگڑ گئے اورميرى سب سے بڑى كاميا بى برہے كہ جوكل تک میرے دشمن عظے، آج میرے ساتھی ہیں اور بیمیری فتح نہیں' اسلام کی صدا

دا نی نے مایوس ہوکر کہا یہ تواس کا مطلب برسے کہ آپ ادور برضرور حملہ کریں گئے ؟"

« بهمیرا فرض ہے آ<sup>"</sup>

دا نی نے مبتی ہوکد کہا" مجھے معلوم سے کہ بریمن آبادا ورادور کے درمیان كوتى اليسى خندق نهيس جصع آب پاط مذسكيس ليكن اكر آب محصكسى نيك سلوك کی متی سمجھتے ہیں تومیر بیلٹے پر دھم کریں ۔ وہ ایپ کا آخری دم نک ساتھ دسے گا۔ آپ مجھے ادور جاکر اسے سجھانے کاموقع دیں - اُسے سے سنگھ سنے تعین

TOP

اس بات کی دخاصت کی که منده کے باشند سے ترکستان اورسپین کے باشندوں سے بہت مختلف ہیں اور نیک سلوک سے بہت مختلف ہیں اور نیک سلوک کے بیندان سے بنا وت کی توقع نہیں ۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت پرہنے کہ کل تک جو سیاہی ہما دسے خلاف شمیر کھف سے اس کا سب دوش بدوش لٹ دسے ہیں :

(4)

دانی لاؤهی بریمن آباد کے چندسردادوں کی معیت میں ادور پنچی۔ اس نے لینے بینے کی یہ غلط نہی دور کرنے کی کوششش کی کہ اس کابا پ زندہ ہے لیکن ففی کی سوتیلی ماں نے ہتھیارڈوال دینے کی بحویز کی مخالفت کی اور اسے طعنہ دیا کہ تمصادی ماں میچھ دشمن کی آ لہ کا دبن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے بیر وہت نے یہ مشہور کر دیا کہ دانی لاڈھی مسلمان سپہ سالار سے ہم کلام ہو کہ اپنا دھرم بھرشط کو کی ہے۔ مختلف نہ بانوں کی حاسمت ہے۔ اور کے ساتھ یہ خبر شہر بیس آگ کی طرح مجیل گئی۔

اسلام کے بعد کور آرف کربیعت ماریخ دان بینا بت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کولا دھی فی تو تو اسلام کے بعد کور آرف کے بعد کور آرف کے بعد کور آرف کے بعد کور آرف کا اسلام کا اسلام کا مالام کا کا مالام کا مالام

ادود کے چند عدیدار پر تاپ رائے کے کشتہ دارسطے ۔ان میں سے ایک نے پر تاب رائے کے کشتہ دارسطے ۔ان میں سے ایک نے پر تاب رائے کے تقل کا انتقام یلف کے یہے جرے دربار میں یہ کہ دیا کہ رائی نے محکم بن فاسم کی خوشنو دی حاصل کرنے کے یہے پر تاپ کو قتل کیا ہے ۔ان تم ما فاقعات نے ففی کو اپنی مال کے خلاف خضنب ناک کردیا ' ادراس نے لادھی رائی سے کھا لا کاش تم میری مال نہونیں یہ

دانی کواپینے اکلوتے بیٹے سے یہ تو تع رہ تھی۔ یہ الفاظ ایک نشتر کی طرح اُسس کے سینے بیں اتر گئے۔ اس نے پیکے بعد دیگر سے اسپنے بیٹے ' اپنی سوکن اورصاصرین دربار کی طرف دیکھا اور کا نیتی ہوئی آواز میں چلائی :

" بيا! مشرم كرو- مي تمهاري مال بول- أكران لوگول كي مدد م تحصيم تحص ري

(ببلسدہ خو می اسے آگے) کروا دیا اور اس کے بعد جب اس اور کی نے بر بہایا کہ اس نے معنی انتقام لینے کے لیے بیدہ تقام اسلام کے بعد سلمانوں کی بنا ہ میں اچکی تھی اور آمرِ علما ثابت ہوتا ہے کہ لاڑھی دیوی قبول اسلام کے بعد سلمانوں کی بنا ہ میں اچکی تھی اور آمرِ عماکر کی بیری ہونے کی حیثیت میں اس کا مصب ہرگز ایسا نہ تھا کہ دہ ارور میں نفرین کرجاتی اگریہاں تھی لیاجائے کہ اس کے لیسی لین بیٹے کے لیے ہمت بڑی تربی تھی فریر کیسے ممکن مرسکتا ہے کہ ایک الیسا نوجواں بورترہ ممال کی عربی ہند وستان فتح کرنے کا عزم رکھتا تھا ' ارور کی اور کی اور کی اور کی درائے عامر اس کے قبول اسلام رسیحنت مصوصاً ان حالات میں حبب کرارور کی درائے عامر اس کے قبول اسلام رسیحنت مشتقل ہوں کئی تھی۔

دوسرے قصے کے راوی وہ تاریخ دان میں یجفیں یہ بھی معلوم نہیں کہ خلیفہ ولید محدثن قاسم سے پہلے راہی مکب عدم ہو یجیا تھا۔ فی کادل ٹوٹ گیا اور اس نے دہی سہی فوج کے ساتھ دا ہ مرادا فتیاد کی۔ مخدّ بن قاسم نے ایک نومسلم سندھی سرداد کوشہر کا حاکم مقرد کیا اور چنددن کی تیاری کے بعد ملتان کی طرف بیش قدمی کی ہ

کامیابی کی ذرابھی امید م بوتی تو بیں تھیں بھرہ تک موشمن کا تعاقب کرنے کا مشورہ دیتی لیکن یہ لوگ کیسے بھی ہیں اور بزول بھی ۔ جو تھے ارب باب سے ساتھ وفا نہ کو سکے وہ تھادے ساتھ وفا نہ کو سکے ۔ جو دشمن لا کھوں سپا ہیوں کوشکست دے چکا ہے ۔ اس کے سامنے تھادے وس بیس ہزاد سپاہی نہیں کھرسکتے ۔ سندھ کی آدھی فوج اس کے سامنے تھادے وس بیس ہزاد سپاہی نہیں کھرسکتے ۔ سندھ کی آدھی فوج اس کے سامنے بل چی ہے ۔ یس اپنی آ نکھوں سے ان سے زیادہ غیور مردادوں کو مسلمانوں کے سپرسالادکے پا دُن پر ہا تھ دیکھ چکی ہوں یہ تھادی خیراسی میں ہے کہ تم ہار مان لور ورزیا در کھو یہ لوگ عین موقع پر تھیں دھوکا دیں گے ۔ اس وقت زیادہ جوش وہ و کھادہ سے ہیں جھیں ابھی تک دشمن کے سامنے نے کاموقع نہیں ملا "

ففی نے بوش میں آکر کہا یہ ماآ اِ فاموش رہو۔ میرے ساتھی مرقے دم تک میراسا تقدیں گئے ؟

" توبینایادر کھو! اس جنگ بیں انھیں موت کے سواکھے ماصل نہ ہوگا!"

ایک ماہ کے بعد محد من قاسم بریمن آباد کے انتظامات سے فارغ ہو کہ ادود
کی طرف بیش قدی کر دیا تھا۔ فنی کویمعلوم ہوا کہ مرتے دم نک اس کاس تھ
دینے کا دعوی کر سنے والے سردادوں کے متعلق دانی کا اندازہ صبحے تھا۔

محدَّبن قاسم کی فوج نے ابھی نصف داستہ طے کیا تھاکہ ایک صبح نفی کومعلوم ہواکہ اس کے چند سردار پانچ ہزار سپا ہیوں کے ہمراہ داتوں رات شہر چھوڈ کر مجاگ گئے ہیں۔

جب محدّ بن قاسم کی فوج ارودسے فقط ایک منزل کے فاصلے پریھی۔ادود کے اور تین بزادسیاہی دامت کے وقت شہر کے دروانسے بند پاکرسیڑھیوں کی مددسے فقیل سے اُترکے۔

## ال كا دلوياً

منان کے عاصرہ کے دوران میں محدین قاسم کو جاج بن اوست کی وفات کی خرطی ۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنی بوی کا مکتوب ملا حب میں اس نے اپنے باپ کی موت کا ذکر کرنے کے بعد محدّین قاسم کی ماں کے تنعلق لکھا کہان کی صحت پھر خراب ہوگئی ہے لیکن ان کی پینوا ہش ہے کہ آپ ہندوستان بیں اپناکام عمم كي بغير كران كاداده نهرس زبيده في اپن متعلق لكهايد بين ان بزادول بيولوں سے مختلف بنيں بين سے شو ہرسندھ، تركستان اور اندلس ميں برمسر سالا ہیں اورسند حد کے سپرسالاری بیوی ہوتے ہوئے میرا یہ فرض ہے کہ ہیں آپ کی جدائ كوعام سيابهيوں كى بيوبوں كى نسبست ذياده صبروسكون كے ساتھ بداشت كروں، آب نے لكھا تقاكہ ملتان كى فتح كے بعد سميں استے ياس ملواليں كے ليكن والده کی صحت شاید آینده چند حیسند الحنین سفر کی اجازت مذوس - مجھے در ہے کہ گھر کے متعلق آپ کی تشویش ،آپ کی فتوحات کی رفتار پر اثر انداز نہ ہو ۔ انتهائی تکلیف کے دقت آپ کی فتح کی خبرس کران کے چرسے بردونق آجاتی ہے جب بھی ان کاجی اُڈاس ہوتا ہے تو ہیں ان کے منہسے یہ وُ عاشنتی ہول۔

چندون کی مراحمت کے بعد ملمان کے باشدوں نے ہتھیارڈ ال فیدادد محتیہ باسرداد دنفر کو ملمان کا امیراعلی مقرد کرکے ادود کی طرف والیں ہوا۔ داستے ہیں اسے خبر ملی کہ تعزیہ کا دا جہری چندد داجی ادب سنگھ کو پناہ ہے کرسندھ پر جلے کی تیادی کر دہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی گھی بن قاسم بلغاد کرتا ہواادود پہنچا اور وہاں قیام کیے بغیر قنوج پر حرف ان کردی ۔ سندھا دد داجی تا نہ کی سرحد پر دونوں افداج کا سامنا ہوا۔ داجہری چندد ہے سنگھ کی ذبائی یوس کر داس کی اعاش کے لیے آمادہ ہوا تھا کہ ہرونی جملہ آوروں کی تعداد دس ہزاد سے کہا عاشت کے لیے آمادہ ہوا تھا کہ ہرونی جملہ آوروں کی تعداد دس ہزاد سے دیادہ نہیں لیکن حب اس نے اپنی آئے کھوں سے یہ دیکھا کہ محمد میں قودہ ہے سنگھ کو متاہ ہوا میدان چوڈ کر والیس بھال گیا۔ ہے سنگھ کے بعض ساتھیوں نے اُسے کوستا ہوا میدان چوڈ کر والیس بھال گیا۔ ہے سنگھ کے بعض ساتھیوں نے اُسے کوستا ہوا میدان چوڈ کر والیس بھال گیا۔ ہے سنگھ کے بعض ساتھیوں نے اُسے کوستا ہوا میدان چوڈ کر والیس بھال گیا۔ ہے سنگھ کے بعض ساتھیوں نے اُسے کوستا ہوا میدان چوڈ کر والیس بھال گیا۔ ہے سنگھ کے بعض ساتھیوں نے اُسے کوستا ہوا میدان چوڈ کر والیس بھال گیا۔ ہے سنگھ کے بعض ساتھیوں نے اُسے

کے یہ تنزیج جنوبی مبتد کا مشہور شہر نہیں بلکہ وجوں اودھے پور کے فریب اس ز ملنے کی ایک طاقتور را سنت کا وار الحکومت تھا۔

دات کے وقت اس نے مشعل کی دوشنی ہیں بھرایک بار ذبیدہ کا مکتوب پڑھا اور اس کی نگا ہیں دیر تک ان الفاظ پرمرکو ذر ہیں۔ بسترِمرگ پر امی جا اب کے آخری الفاظ پر منے یومیری و وج مسم کی قیدسے آزاد ہوکر ال میدانوں پر پرواڈ کرسکے گی جمال میرابیٹا اسلام کی فتوطات کے جھنڈ سے تفسیب کو ہاہے ،

### (4)

نین ماہ کے بعد محد من قاسم عرب میا ہمیوں کے علاوہ ایک لاکھ سندھی و مسلم اور آن غیر سلم سیا ہمیوں کو فوجی تربیت وسے چکا کھا جو اسلام قبول ہن کر سنے کے باوجود باتی تمام ہندوستان کی آخری عدود تک اس کمسن سالار کی فنوخا کے برجم امرانا انسانیت کی سب سے بڑی فدمت سمجھتے تھے جس کے عدل الفاف فی اسے مفتوح علاقے کے ہر با شندے کی گاہ میں ایک دلوتا بنا دیا تھا۔ وہ اسے لپنا نیات دہندہ سمجھتے تھے اور باقی ہندوستان کے یاے ایسے نجات دہندہ کی صرود ت

ایک دن ارود کے ایک شہور منگ ترامش نے شہر کے ایک چودا ہے میں اپنا شاہ کا دنمائش کے لیے دکھ دیا۔ یہ سنگ مرمر کی ایک مورتی تقی جس کے میں اپنا شاہ کا دنمائش کے لیے دکھ دیا۔ یہ سنگ مرمر کی ایک مورتی تقی جس کے نیچے یہ الفاظ کندہ محقے بروہ دیو تا جس نے اس ملک میں عدل اور مساوات کی حکومت قائم کی "

شہرکے ہزادوں باشندسے اس مودتی کے گروجمع ہوگئے اور مودتی کو پاؤں سے سے سردار پاؤں سے سے سردار اس مودتی کو بہت سے سردار اس مودتی کو اپنے گھر کے دینت بنانے کے پیاسٹ تراش کو منہ مانگے وام دینے کے لیے سنگ تراش کو منہ مانگے وام دینے کے لیے سنگ تراش کو منہ مانگے وام دینے کے لیے تیاد کھر کے دیں وہتوں کا پرمتفقہ فیصلہ مقاکہ محدین قاسم دینے کے لیے تیاد کھے لیکن شہر کے پروہتوں کا پرمتفقہ فیصلہ مقاکہ محدین قاسم

مرت ناسم کی طرف سلے کا ہاتھ بڑھانے کا مشورہ دیالیکن اس نے چارول طرف سے مایوس ہو کربھی پیمشورہ قبول نہ کیا اور جنوب کی طرف زاہ نزاد اختیاری - سے مایوس ہو کربھی پیمشورہ قبول نہ کیا اور جنوب کی طرف زاہ نزاد اختیاری - صرف دوسرد اردل نے اس کا ساتھ دیا اور باقی محکمتین قاسم کی پناہ میں چلے آئے۔ اس کا ساتھ دیا اور باقی محکمتین قاسم کی پناہ میں چلے آئے۔

اس کے دید خور من قاسم سندھ کے انتظامات درست کرنے اورسندھ کی ہمسایہ دیاستوں پر چیٹھائی کرنے سے پہلے اپنی افواج کو از سرنومنظم کرسنے کے بہلے ارور دانس چلاآیا . بھرہ سے ایک قاصد اس کی آمدسے ایک دن پہلے ارور ہائی چکا کھا۔ اس نے محد بن قاسم کو دیکھتے ہی کہا یہ سالار اعظم ا بیں ایک بست کری خبر لاما جوں ا"

میر بن قاسم کے پرسکون چہرہے پرتفکات کے بلکے سے آٹاد پدا ہوئے اور اس نے اپنے ہونٹوں برایک مغموم مسکل ہرٹ لانے ہوئے کہا " یہ خبر بری مال کے متعلیٰ زنہیں ،"

ایلی نے اثبات بیں سرطلایا اور حبیب سے خطنکال کر محدّ بن قاسم کے باتھ بیں دیے دیا محدّ بن قاسم سے باتھ بیں دیے دیا محدّ بن قاسم نے جلدی سے خط کھول کر بیڈھا اور سوانالللہ وَانا اللہ وَاناللہ وَانِن وَاناللہ وَانَاللہ وَانَاللہ وَانَاللہ وَانَاللہ وَانَاللہ وَانَاللہ وَانَاللہ وَانَاللہ وَانَاللہ وَان

شام کے دقت شاہی محل کے اس مصدیس جصے گذیب قاسم نے لینے قیا ا کے لیے منتخب کیا تھا، شہر کے معزدین کے علاوہ کئی بیوائیں جمع تھیں ہجن کی نگاہوں میں فاتح سندھ ایک نیک دل بھائی اور ایک دھم دل باب کا دست حاصل کر چکا تھا ہو اُسے اس دیو تا وُں کی سرزمین پر ایک نیا دیو تا خیال کرتے

معیدین قاسم نے محل سے باہرنکل کر ایک مختصر سی نفریر میں ان کا شکر یہ اکہا۔

وگ جذبات سے مغلوب عقے لیکن مورتی کے مقابلے ہیں وہ جینے جا گئے داوا كے حكم كى تكميل سے انكاديذ كرسكے حب محدّ بن قاسم نے يركماكة مجھے برسب كچھ ديكھ كردومانى تكليف بوئى بعد يوسك تواس في المك برصة بوق إعد بانده كر كهايد ايك سك تراش صرف مورتى بناكرا بين جذبات كااظهاد كرسكتا ب يس فےداوتا وں کے نام مستن عقے اور ان کی مختلف خیالی تصویریں بنایا کرتا تھا۔ محر اب آب کو د بیجفے کے بعد مجھ لقین ہوجیا ہے کہ میں خواہ کسی داوتا کی تصویر بناؤں اس کی شکل وصورت وہی ہو گی جو آپ کی ہے ۔میرابیٹا بیلا کی جنگ بیں زخمی ہواتھا۔ آپ نے دومرسے زخمیول کی طرح اس کی بھی تیمادداری کی اور اُس کے زخم اچتے ہو گئے لیکن یماں پہنچ کروہ بمار ہوگیا اور چندون کے بعد على بسامرتے وقت دہ آپ کے اس رو مال کو ہوم رہا تھا جو آپ نے اس کے زخم برباندھا تھا اس نے مجے سے دعدہ لیا تھا کہ ہیں اس کی مورتی بنا دّن گالیکن آپ کوبرہم دیکھ كرشايداس كى اتماكويمى دكه موريس اين بين كے ديوناكى بوجاكرنے كى بجائے اس کا حکم ماننا ضروری مجھتا ہوں ۔ اگر آپ کا حکم ہے تو بیں بیمورتی تو است

می بین قاسم نے جواب دیا رسی آپ کا مجد پربٹراا حسان ہوگا!" مارسان ؟ بوں نہ کہتے۔ اس مورتی کے ٹوط جانے کے بعدیجی ہیں آپ کوایک دیوتا ہی مجمول گااورسندھ کے لاکھوں انسان بھی آپ کو دیوتا ہی خیال کریں گئے۔"

یں میں میں اس ملک میں میری منا فقط بیرہے کہ میں اس ملک میں اس ملک میں انسانیت کا ایک خادم ہونے کی حیثیت میں پیچانا جا دُن '' انسانیت کا ایک خادم ہونے کی حیثیت میں پیچانا جا دُن '' سیک تراش نے بیسنے پر پنچرد کھ کہ تینئے کی ایک حرب سے مودتی کے جیدے دیو آئی مور ق کامقام سردادوں کے کل نہیں بلکہ ہمادے مندرہیں یسک تراس نے بھی اپنے شاہ کاری اہمیت محسوس کمستے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اسے کسی مندر ہیں جگردی جائے ۔ پر دہتوں نے اس کے لیے بدھ کا ایک پرانا مندر منتخب کیا۔
مندر ہیں جگردی جائے ۔ پر دہتوں نے اس کے لیے بدھ کا ایک پرانا مندر منتخب کیا۔
منام کے وقت مور تی کومندر کی طرف لے جائے ہمور تے شہر کے پر وہتوں اور کوام کا جلوس شاہی کی کے سامنے سے گزوا بھیم سنگھ نے بھاگ کر مخرق بن قاسم کواملاع وی کہ لوگ آپ کی مور تی کومندر میں نصب کرنے کے دروازے ہیں۔
مخرق بن قاسم پر لیٹان ہو کر محل سے باہر نکل ۔ چلوس اسے محل کے دروازے کی سیڑھیوں پر کھڑا و کھے کر دک گیا۔ شہر کے بڑے پر وہمت نے آگے بڑھ کر کہا۔
مزیر ہوگ آپ کی اس سے نیا دہ عزیت نہیں کر سکتے ۔ بدایک سنگ تراس کا کمال ہے ۔ لیکن آپ کی تصویر جو آئی کے دلوں میں ہے ، اس مور تی ہے کہیں ذیا دہ حسین سر س

عُرِّبن قاسم نے ملند آواذ میں بجوم کونخاطب کرتے ہوئے کہا " تھرو! ہیں تم سے کچھ کہناچا ہتا ہوں!"

نا قوس اور شهنا تیول کی صداتیں بند ہوگئیں اور مجمع پر ایک سکوت طاری ہو گیا : محد بن قاسم نے اپنی نقر پر ہیں اصنام پرستی کے متعلق اسلام کے نقطہ بھا ہ کی وضاحت کی اور احتیام پریوام سے پراپیل کی :-

در مجھ گنگاد نہ کرو۔ مجھ میں اگر کوئی خوبی ہے، تووہ اسلام کی عطائی ہوئی ہے اگر اسلام کا ہیروکار ہوکر میں انسانیت کی کوئی اچھی مثال بن سکتا ہوں تیہ دروازہ سبب کے لیے کھلا ہے ۔ تم میری پوچا نہ کر و بلکہ اس کی پوچا کر وحبس نے مجھے بنایا ہے ، حس کی میں عبا دست کرتا ہوں جس کا دین ہرانسان کو عدل و مساوات اور حرست کا مبتی دیتا ہے !"

ایک طرف سے اڑتی ہوئی گرد دکھائی دی اور آن کی آن ہیں بچاس مستے عرب منورداد ہوئے۔ مخترین ناسم ایک سفید گھوڑ ہے پرسوار فوج کی صفوں ہیں جبحر لگا گیا تھا۔ دور سے آسنے والے سواروں کی رفرار دیکھ کر اس کا ما تھا تھنکا اور وہ لینے چند سالاروں کے ساتھ ایک طرف ہوکر آسنے والے سواروں کی راہ تھے دگا۔

ان سواد و سکے ہمراہ محد بن قاسم سکے وہ سالار بھی سکے جو ایک ہمنہ پہلے بھرہ کے بڑھ کر محد ایک سواد نے اسکے بڑھ کر محد ایک سواد نے اسکے بڑھ کر محد ایک سواد نے اسکے بڑھ کر محد این قاسم کو ایک خط بہن کرتے ہوئے کہا رہ یہ امبر المومنین سیمان بن عبد الملک کا مکتوب ہے ۔ ا

محدّ بن قاسم نے پونک کر کہا یہ امیرالمومنین ....سیمان .... ب با اس نے بواب دیا یہ بال اضیفہ دلید وفات پاپیکے ہیں "
محدّ بن قاسم نے " إنا لِلّٰه وُلِنَا الیه وَاجعُونَ که کہ کہ جلدی سے خط کھول کہ بڑھا اور کچے دیرگر دن جھیکا کر سوپھنے کے بعد قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سمجھے سیمان سے بہی توقع تھی۔ یزید بن ابو کبیٹہ کون ہیں ؟"
ایک ادھیڑ عراد می نے گھوڈ اسکے کیا یہ بیں ہوں !"
ایک ادھیڑ عراد می نے اپنا گھوڈ اسکے کیا یہ بیں ہوں!"
اور کھا یہ آپ کواس فوج کی قیا دی مبادک ہو۔ بیں امیرالمومنین کی بیٹریاں اور کہا یہ بیٹریاں ایر کبیٹ میں امیرالمومنین کی بیٹریاں اور کہا یہ کے بلے حاصر ہوں!"

یزیدبن ابوکبننه، محدّین قاسم کی مغموم مُسکرا بهط سے متا تر ہوئے لغیر ہز دہ سکا۔ اس نے بچڑا و میں ان بے شماد سپا ہیوں کی طرف و مکھا ہو کوچ کے پیدا میرعسا کہ کے حکم کے منتظر تھے بھران سالا دوں کی طرف و مکھا ہو ولید کی موت اودسلیمان کی مسندنشین کی خبرشن کر محدّین قاسم کے گرد دہمع ہو گئے تھے۔ منکرشے اڑا دیدے نیکن بچرم ال منکرول کو جواہرات کا انبار سمجھ کر ان پر ٹوٹ بڑا۔
اس واقعے کے بعد ارور کے ہزاروں باشندے اسلام کی تعلیم کے ساتھ دلچیری بلینے ساتھ دلچیری بلینے ساتھ دلچیری بلینے ساتھ دل وحوض میں نومسلموں کی تعداد میں استے دن اصافہ ہونے لگا :

(4)

ادودسے چندسالاد دخصیت پرجادہے تھے۔ان کا ادادہ تھاکہ والسی بیلینے بال بچوں کوساتھ لاکرمستقل طور پرسندھ میں آباد ہوجائیں۔

محدّ بن قاسم نے ذبیدہ کولکھا کہ وہ بھرہ سے سندھ آنے والی تو آئیں کے ساتھ چلی آئے اور بھرہ کے حیا کم کو بیجی لکھا کہ اسے باتی عود توں کے ساتھ سپاہیوں کی مفاطن میں ارود تک بہنچانے کا انتظام کرے اس کے بعد وہ پہند دن داجیونا نہ اور پہاب کی تسخیر کے لیے نقشے بنانے ہیں مھروف رہا چپند دن داجیونا نہ اور پہاب کی تسخیر کے لیے نقشے بنانے ہیں مھروف رہا چپند من کی خود و نوع ف کے بعد اس نے بغراب سے پہلے دا جیونا نہ کو مسخ کرنا حرف می است خوال کیا ،اس کا ادادہ تھا کہ ذبیدہ کی اکدتک دا جیونا نہ کی مهم سے فادع ہو جائے ، وراس کے بعد طمقا ن کو اپنا مستقر بنا کر بنجاب کا اُن ح کرے چنا بنچہ اس نے بھرہ جائے والے سپاہیوں کے دخصت ہوئے کے سات دن بعد اس نے بھرہ جائے والے سپاہیوں کے دخصت ہوئے کے سامت دن بعد ایک شام شہرسے باہر فوجی مستقر بیں اپنی فوج کے سامنے مختر می تقریر کے نیا د دہیں۔

کے بعد ان مفیں بیر حکم دیا کہ وہ علی الصباح کوچ کے لیے تیا د دہیں۔

لیکن ایک مغربی مورخ کے قول کے مطابق محد بن قاسم کا افتاب اقبال عین دوبیر کے وقت عزوب ہودہا تھا میں کی نماز کے بعد جب ارور سے عین دوبیر کے وقت عزوب ہودہا تھا میں کی نماز کے بعد جب ارور سے باشند ہے بڑا دُیں جمع ہو کر محد بن قاسم کو الوداع کہ دس سے اور ورتیں اسکے بڑھ بڑھ بڑھ کر میا ہیوں کے گوں میں بھولوں کے بارڈال دہی تھیں۔ اچانک

وبیع کمرے بین جمع ہوئے۔ محد بن قاسم کواس کی مرضی کے خلاف اس اجتماع میں مشریک ہونے برمجبود کیا گیا۔اس نے ایک مختصر سی تقریر میں کہا:۔ مد ہیں صبح دمشق روانہ ہو جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور اس فیصلے پر نظرتانی کرتے کے لیے تیار نہیں ایک سپاہی کاسب سے پہلا فرض اطاعتِ لمیر ہے۔ ابپ اس حا دیے سے برلیٹان نہ ہوں اور اپنے نتے حاکم کے ساتھ بودا پورا نعاون كرب - اميرالمومنين سيمان غالبًايد دىكيمنا چاست به كرمير دل بیں اطاعت امیر کاجذبہ سے یا نہیں۔ دشق سے دوانگی کے دفت وہ مجھ سے بذطن مهو كيئ محظے ليكن بيروه زمانه تضا، جب ان بيكسى دمته دارى كا بوجھ نه تھا۔ ١١ ب وه امبرالمومنين بين اور مجھے بقين سے كم ان كے مزاج ميں تبديلي أيكي ہوگی۔ بدست ممکن سے کہ وہ مجھے مندوستان میں اپناادھوراکام بوراکرنے کے بلے بھیج دیں لیکن اگریس ان کی غلط قہمی دور نذکرسکاا ور مجھے دوبارہ بہاں آنے كاموقع مذه ياكيا توبهي بزيدين الوكبشركي اطاعت تحاله افرض موكا!"

بزیدب ابوکسشہ نے محسوس کیا کہ وہ خود ایک لا کھ جا نباز وں سکے قائد کے سائے
ایک مجرم کی حیثیت بیں کھڑا ہے جھ بن قاسم کے بیالفاظ کر سمیں امیرالمومنین کی
بیٹریاں پیلنے کے لیے حاصر ہوں!" اس کے کانوں بیں بادبار گورنج آہے تھے۔ وہ
محسوس کر دیا بھا کہ قدرت نے اس کے کندھوں پر ذبین اسمان کا ابو جھ لاد ثیا
ہو ۔ محد سن قاسم کی طرف اس کی نگا باس کی بادا کھ اُکھ کر محکیں اور محبک بھی کہ
ہو تی تھیں ۔ اس نے اپنے ساتھ بول کی طرف د کھا۔ ان سنب کی گرد دبی جسکی
ہو تی تھیں ۔ کئی باد الفاظ اس کی ذبان تک آئے کر گرک کے ۔ بالا خداس نے
ہو تی تھیں کئی باد الفاظ اس کی ذبان تک آئے کر گرک کے ۔ بالا خداس نے
کہا یہ میرے دوست! قدرت نے بیز حقت میرے حصے بیں کھی تھی ۔ گری میں میں میں میں میں اس فی اس کے گئی تا اور در بیر میا ہیوں کو تھکم دو کہ بیم لے آئے کو تھ کا
فالڈ انفین محل میں نے جواب دیا در آئی ہیں ان کو تھکم دو کہ بیم لے آئے کو تھ کا
ادا دہ ملتوی کر دیا ہے ۔ "

مجیم سنگھ نے آئے بڑھ کہ کہا" اگراس خط میں کوئی دادگی بات مذہوتو ہم سب یہ جانے کیلیے بے قراد ہیں کہ در بارخلافت سے آپ کو کیا حکم ملا ہے ؟ محدین فاسم نے خط محدین بارون کے باتھ میں دیتے ہوئے کہا" یہ آپ کورڈھ کر نساویں گے :

(4)

شام کے وقت ادور کے ہرگی کو ہے ہیں کرام مچا ہوا تھا۔ جان بن بوست کے خاندان کے سابھ سینمان کی بڑائی دشمنی کی خبر شہور ہو جگی تھی۔ ہر گھریں سندھ کے نئے گورزی آمد اور محد بن قاسم کی دوائی کا ذکر ہورہا تھا شہر کے ہزاروں مرد، عورتیں اور بیچے شاہی محل کے گذو جمع شہوکر شور مجالے ہے۔ کے ہزاروں مرد، عورتیں اور بیچے شاہی محل کے گذو جمع شہوکر شور مجالے ہے۔ انماز مغرب کے بعد جمید بن قاسم کی فوج کے تمام عدد بدار محل سے ایک

بغاوت دراصل اس عظیم الشان مقصد سے بغاوت ہو گی جس کے لیے گزشندایک صدى بيں لا كھوں سرفروش اينا خون بها<u>چكے ہ</u>يں - يہ ايك لا كھ السال تمام ہند<sup>و</sup> سا كوفتح كرف كيدك يدكاني بي ادرميرى جان اس قدد البم نهيس كريس سندهدكى ایک لا کھ تلواروں کو عالم اسلام کی ایک لا کھ تلوار دی سے تکرانے کی اجازت مے دوں الینی بغادت میں میری فتح بھی مسلمانوں کی بدترین سکست کے مترادف ہوگی کیا بیں برگوارا کرسکتا ہول کہ اس وقت ترکستان اوراندلس بہاری ہو افداج مصروب جهادين وه صرف اس بلے والس بلالی جائيں که مندھ کے ميرمالارسفايني جان كے نوف سے عالم اسلام كے خلات بغاوت كردى ہے۔ اگر بیسوال میری اور میلمان کی دات تک محدود ہوتا توشا بدیس اس کے سامنے ہتھیارندڈ التا لیکن بیناس قوم کےسامنے ہتھیار ڈال رہا ہوں جسلمان كواينا خليغ تسليم كم يحيى بيط . اگرمبرى موت مسلما لؤن كواشن برس انتشار سے بجاسكة توسي اسف اپني نوش نصيبي محصول كاتم يركه چك بوكتم ميرب اشادس برجان قربان كرنے كے ليے تياد ہو۔ ہيں تم سے كوئى فربانی طلب كرنے كامتى داد نہیں لیکن اگرتم چاہتے ہو کہ سندھ سے دخصیت ہوتے وقت میرے دل برکوئی بوجهدة بموا در مين اپنے دل ميں بدا لمينان كے كرجاؤں كرمنده ميں ميراكوني كام ادهودار تقانوتم بودين عملاً قبول كرچكے بواس كاربان سيعجى اعلان كردد دميرى يد دعوت اپنے ان تمام احباب كے ليے سے جواس جگر موجود ميں تم جیسے لوگوں کے قبولِ اسلام کے بعد سندھ کا مستقبل کسی محدّبن قاسم کا محتاج منه بوگا، اب بعثا کی نماز کاوقت بود باسے اور آجے میری حالت اس مسافر کی سی ہے جوایک لمرسفر کے بعد منزل پر قدم دکھتے ہی سوجانا جا ہما ہمو بیں يرنهيں چاہتاكه آپ ميرى ذات سے متاثر موكر فودًا كوئى فيصله كريں ليكن

مودم كرنا چا به تاسيد يهم ذندگی اورموت بين آپ كا ساخ دين كاحد كريكي بي اور به حد توطن والانهين. آپ سنده بين ربين سنده كو آپ كی ضرورت ہے ۔ آپ كورب ساخی اگر آپ كا ساخ چھوڑ بھی دیں توجی بھاری ایک لا کھ تلوادیں آپ كی مفاطت کے بلے موبود بین اور حرب بین نهیں بلكه سنده كا بربح پر اور اور داما فر مفاطت كے بلے موبود بین اور مرب اور حرب اور حرب اور حرب اور مرب كرتا دي كو تيا دي وگا . جبكوان كے بلي آپ بنا موبائي اور كم ان كر مان قرب ان كرت كو تيا دي وگا . جبكوان كے بلي آپ بنا موبائي اور كم ان كر مان قرب اس محل كے بنچ جمانك كر ديكھيں اور جرفي ملدكريں كر منين كرت تو آپ اس محل كے بنچ جمانك كر ديكھيں اور جرفي ملدكريں كر وہ برادوں اور جرفي ملدكريں كر وہ برادوں اور جرفي موبائي وہ برادوں اور جرفي موبائي وہ برادوں اور جرفي موبائي موبائي موبائي موبائي مان من برادوں اور جو آپ كو اپنا بيا بيا بيا بيا بيا بيا بيا بي بركونى مقت بين اور دي برادوں بير کوني بير کوني مقت بين اور مير اندوں بير کوني بير کوني موبائي موبائي موبائي موبائي موبائي مير کوني بير کوني موبائي موبائي موبائي موبائي مير کوني موبائي موبائي بيو کوني موبائيں ہوبائي بيا کی موبائي موبائي موبائي موبائي موبائي موبائي ميں موبائي بير کوني موبائي موبا

اختیام پر تھیم سنگھ کی آواز عقراکئی ۔ خاصرین ایک دوسرے کی طرف لھن لگ

زبرنے کہا یہ آپ انجی طرح جانتے ہیں کہ سیمان آپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کہ سیمان آپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کہ سی کہ دمت ہیں گا۔ آپ ہمیں کھریں اور مجھے امیر المومنین کی خدمت ہیں گا۔ آپ ہمیری جان اس فدرقیمتی نہیں میکن سندھ اور عالم اسلام مونے کا موقع دیں ۔ میری جان اس فدرقیمتی نہیں میکن سندھ اور عالم اسلام کوآپ کی ضرودت ہے "

محدٌ بن قاسم نے بواب دیا ہے ہیں اپنے ہرسیا ہی کی جان کو اپی جان سے زیاد قیمتی سمجھتا ہوں اور بھیم سنگھ اسمحقاد اور بھیا در سے ساتھیوں کاشکر ہے اور کھیے میں افغاط نہیں لیکن تم میری فرات کومیرسے مقصد اور کرنے کے بلے میرسے پاس الفاظ نہیں لیکن تم میری فرات کومیرسے مقصد سے ذیا دہ اہمیت وے در سے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ دربا و خلافت سے میری

والمالين الماسالة المحادية Land Latter thanking in the かっているというできれているとれていること いちょうしいかんかい المالية المالية الميل والوالية المعالية المالية Still a minimum in the de the ملیمان کافیدی ایندان ای الإساس المان المركافة المساء والمراد المركان ا ن لیب دو مین داخل ایر ایر مین قاسم این قیام گاوین داخل جودیا تقارتر يزبد بن الوكسنه في آوازدي خالد، زبيراور تعيم سلكم الوكسشرك ساعق ربيع عظ محدَّين قاسم درواز بيرير بُرك كران كي طرف ويجف دكا يمزيد ال قريب بينج كر فالدوز سراور عبيم سنگه كور خصب كيااور محدين قاسم كے باعظ ميں باتھ وال كر اس كي كرد ين داخل اوا - الله المراد الله المراد الله كمرسم بين سعل مل دي على د على كرسى يرسود با عقا - محرس قاسم في يزيد كوايك كرسى يربعض كالشاره كرت الوسي كهاي اس لط كے كوميرے ساعة بهت المحت معربيه بيمي أباديس فيد تقايير يزيد في مسكرات موسة كها "اس مرزمين بين وه كون م حسراب مخذب قاسم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے موضوع سخن بدلنے کی نیت سے کیا۔ والمين ما الماعة اكرونصيت الموفي سع يمط أب كومنده كم تمام حالات بنادول ميرااداده تفاكه على الصباح آب سعطول ليكن بدا جمّا بواكد آب فودى آكة "

نوبیوں کامعرف مزیمی ہوتا تو بھی میں آپ کی دعوت پرانکار مذکر تا میرے مزدیک اسلام کی سب سے بڑتی نونی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ مسلمان ہیں!" محلان فاسم نے ایک کر میم سنگے کو سینے سے لگالیا اور کہا پر مسلما کول میں اور کہا پر مسلما کول میں اور کہا پر مسلما کول میں کھیں محصنے ہر اروں انسان میں گئے۔ میں اور میں اسلام اور کے اور حلقہ موسل اور میرداروں نے میم سنگھ کی تقلید کی اور حلقہ موس اسلام اور کے در میں اسلام اور کے در میں اور میں اسلام اور کے در میں اور جب بہ لوگ عِثاء کی نماز اوا کرنے کے لیے کرنے ہے باہر کل دہے تھے تو محل کے ایک اور کرے سے ارور کے بڑے پر وہت کی قیادت بیں مقرزین سمر كالك وفدر بدس الوكسير علافات كي بعدو السي جار بالتقايات وفدك الكان مرتفائے بوتے جب وں بے ساتھ بزید کے کمرے میں داخل ہوتے تھے اورمسكات موسَّة باير نكل يزيدان كي ديوناكي جان كاوعده كريكا عقا وروہ مرکسوس کر رہے تھے کہ سن ھے کے افغاب کے کرد جمع ہونے والے بادل مع بوك برادون سوالات كي سواب بي بروبت في فقط يه كماكم ممايي النظ كرماو استده كي مقدد كرستادي كي توسن مل حكى سي بهادا دلوالها でするというというないのはいいはいいいと والدار والمنافذة والمنافرة الشامع فالخابل وفايك والمناسك ويوادك

دوا داری برشنے اور شکل وقت میں ناصرالدین والی دیبل اور تھیم سنگھ کی ہدایات برعمل کرنے کی تاکید کی .

یزبدنے اُسطے ہوئے کہا " بیں آپ سے عرف ایک اور بات کہنا جا ہتا ہوں اوروہ یہ ہے کہ آپ سیلمان کے حکم کی تعمیل میں بھاں سے برٹر بال بہن کردست ہونے بر صند مذکریں ۔ اس سے ہزاروں انسا نوں کے دل مجروح ہوں گے اور ممکن ہے کہ لوگ مشتعل مجی ہو جائیں "

م اگراپ اسی میں مصلحت بھتے ہیں تو میں ضدنہیں کروں گا۔ ودنہ اطار امیر کی میر ماں پہننے ہوئے میں نخ محسوس کرتا "

یزیدنے تھا فیرکرتے ہوئے کہا یہ بیں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں عرب سالادوں میں سے آپ کا بہترین دوست کون ہے ؟"

" میرے سب دوست ہیں لیکن ہوشخص میری دندگی کے ہربہاو سے دا تھن ہے دہ برد قت آپ کے ساتھ دہنے گا!"

" بنیں میں اُسے ایک فروری کام کے بلے فرد الدین مجیجنا چاہتا ہوں!" " وہ ایپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا!"

سين أب ك دخصنت بون سع بهل اسع دوان كرديزا چابتا بهون،

ا ہے۔ اسے میرے کمرے میں بھنچ دیں " محقین قاممہ نے علی کو پرگل اور کی رہے گفتہ ان کی کی بلد جھ دیسی

محدّ بن قاسم ف علی کو درگایا اور کهای این الفیس ان کے کرے میں چور آئو

(Y)

يزيدكواس كے كمرے ميں جھوٹ كرعلى زبيركو بلانے كے بيے چلا كيا اوريزيد

یربدنے کہ سمیں آپ سے مندھ کے حالات پوچھنے نہیں آیا۔ ہیں آپ کویہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ ہیں دہیں گئے '' محدین قاسم نے جواب دیا۔"آپ کی ہمدددی کا شکریہ! لیکن ہیں امیر لوین کے حکم سے سرتا ہی نہیں کر سکتا ''

و لیکن آب نہیں جانتے کہ سیمان آپ کے خون کا پیاسا ہے! و مجھے معلوم ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خون کے چند قطروں کے سیارے معلوم ہے معلوم ہے۔

بیے عالم اسلام دو حصوں میں نفسیم ہوجائے "

"آپ اس عمر بیں میری توقعات سے کہیں ذیادہ دوداندلی بی بی مجھے بقین ہے کہ اگریں نود جاکرسیمان کو یہ بتا دُن کہ سندھ میں ایک لاکھ سے ذیادہ سیاہی آپ کے باری کے خلاف لقیناً آپ کے بیادی سے دیادہ اس کے خلاف لقیناً اولین جنگ بہادیں گے، تو دہ آپ کے خلاف لقیناً اعلان جنگ بہیں کرے گا

" بیکن اس کالازی نتیج بر ہوگا کہ میں اور میرے ساتھ مسلمانوں کی ایک بست بڑی جماعت مرکز سے کرے کرعلی کھر ہوجائے گی اور ہم اس دنیا بیں ایک اجتماعی جدوجہد کے الغام سے محروم ہوجائیں گے ۔ بس آپ کو یہ مجھانے کی عزودت بنیں سمجھتا کہ لامرکز بیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو سے ڈوبتی ہے !"

یزیدنے کہا یہ میرے پاس نمازے پہلے ادور کے معززین کا ایک و فد آیا تھا اور وہ یہ کھنے تھے کہ ہمارا دیوتا ہم سے بہ چھینے اگر میلمان نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو وہ تمام ہمند وستان کو اس کے خلاف شنعل کر دیں گے " سراہے اس بات کی فکر نہ کریں ایس انفیس مجھالوں گا "

یزید محدّ بن قاسم کا فیصله آبل سمح کرخاموش بهوگیا۔ اس کے بعد محدّ بن قام نے اسے لندھ کے تمام حالات بتائے اور اس ملک کے باشدوں کے مساتھ بے عناد ہے کہ وہ جگائ بن پوسف کا داما دہے ہر ممکن کو مشسش کریں گے کہ اس کے متعلق فورًا فیصلہ ہوجائے۔ سیبمان خودات بااثراء می کو زیادہ دیر تک زندہ دکھنا خطرناک خیال کرسے گا ہے جربی عبدالعزیز اگر مدینہ میں نہ ہوئے توجہاں بھی ہوں تم دبال بنیچوا ور کو کششش کروکہ وہ محکری قاسم کی قسمت کا فیصلہ و نے سے بہوں تم دبال کی فتح سے زیادہ پہلے دمشق بھی جائیں۔ میرے نز دبک یہ مہم تمام ہمندوستان کی فتح سے زیادہ اہم ہے "

نبرے اُسطے ہوئے گھا در میں ابھی جاتا ہوں " "جاد اخدا تھا دی مدد کرے "

زبیر بزید کے کمرہے سے نکل کر بھاگتا ہوا اینے کمرے میں پینچا۔ ناہید و خالد اور دبره اس كا انتظار كردس عظ وسب في بك زبان بهوكدكمايد كباخرلات ؟ " بیں مدیسے جادیا ہوں "۔ دبرحرف اتنا کہ کرعفب کے کمرے بس اماس تبدیل كرف كرياء علاكيا عفورى ديربعدوه لباس تبديل كرك بالبرنكلان الهبدي كوئى سوال بوسي ع بغير كمونشى سع ملوادا مادكراس كے بات ميں دسے دى ـ خالدنے اعظیے ہوئے کہا "میں بھی آب کے ساتھ جلتا ہوں " ربيرف تلواد كمرك سائفه بالدهة بهوئ كها يومنس تم ناميداور زبرا کولے کر محرّب قاسم کے ساتھ بھرہ بنی جاؤہ زبرانے کیا" بھیا! مدسے میں آپ کوکیا کام ہے ؟ ربیرنے حواب دیا " میں ایک ابلے آدمی کے پاس پر بدکا خطالے کرجا کا ہوں جو محدین قاسم کو بچا سکتا ہے خالدا تم بھیرہ بہنچ کرسیدھے محدین قاسم کے - كرج الاورزبيدة كولسلى دينا - تجه اميدسه كرمين عبى بهن جلدو بال بنج جاؤں گا۔ نامید فلا حافظ إزہرا إمیری کامیا بی کے لیے دُعاکدنا "زبریہ

منعلی دوشنی کے سامنے بیٹھ کرخط لکھتے ہیں مصروب ہوگیا بھوٹری دیرلبدنیر اندر داخل ہوا بیزیدنے ماکھ کے إشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا ۔

زبردیر تک بیطاد با خطاختم کرنے کے بعدیز بداس کی طرف متوج ہوا . آب ایک لمیر مفرکے بلے تیاد ہوجا ہیں ۔ بین طریع هالین !"

بزید نے خط نہر کے ہاتھ ہیں دے دیا۔ زبیر نے خط پڑھا اور اس کے مرجھائے ہوئے جرے برامید کی دوشنی جھلکنے لگی بزید کا پنط محارث عمر بن عبدالعزیر دمیۃ اللہ علیہ کے نام تھاجس ہیں اس نے محدین قاسم کوعالم اسلام کا جلیل الفد دمی پر نابت کر نے کے بعد عمر بن عبدالعزمیز دمیۃ اللہ علیہ سے بہانے کی ہرمکن کومشسش برابیل کی تھی کہ وہ اسے سیلمان کے انتقام سے بہانے کی ہرمکن کومشسش کریں برید کے کمنوب کے احری الفاظ برسے :

" محد بن قاسم جیسے مجا بد باد باد بد اندی بن نے اپنی ذندگی لیں بڑتے دیا ہے۔ اندازہ نہیں بڑتے دیا ہے۔ اندازہ نہیں بڑے دیا ہے۔ اندازہ نہیں بڑے دیا ہے۔ اندازہ نہیں انگا سکت ، جس نے متر ہ برس کی عربی سندھ فتح کیااد داب اپنے ایک لاکھ بادہ ہزاد انجان بادوں کی موجود کی میں خوشی سے اطاعت امیر کی بیٹریاں پیننے کے لیے نباد ہے ۔ محد بن قاسم اسلام کے صبم میں ایک ایسا دل سے حس کی ہر دِ طور کن مجھ ہے۔ ایسا اول کی عربی کی دیا صدت سے ذیا دہ قیمتی ہے۔ آپ عالم اسلام کو مسیمی ایک ایسا درہ قیمتی ہے۔ آپ عالم اسلام کو ایک ناقابی نلا فی نقصان سے بچا سکتے ہیں "

دبیر نے خطر پڑھ کریزید کی طرف دیکھا اور بوچھا " آپ کو لفین ہے کہ وہ سیمان برانڈ ڈال سکیس گے!"

رچھتھے بین ہیں۔ تم جاؤ، وہ اس وقت مدینے ہیں ہیں لیکن داستے ہیں ایک لمحہ صالع مذکر نا مبلیمان کے مشیر خصیس محکمہ بن فاسم کے ساتھ فقط اس

كه كركرك سے با بركل كيا .

داستے ہیں محد بن قاسم کا کمرہ تھا۔ اندر مشعل ٹمٹھارہی تھی۔ اس نے دروات پر موک کر اندر جھا نکا ور بھر کچھ سوچ کر دہے پارُ ں اندر حپارگیا۔ محد بن قاسم گری نیند سورہا تھا ایک معسوم بہتے کی سی مسکل مبٹ جسے زبر نیبندگی حالت ہیں اکثر اس کے ہونٹوں پر کھیل دہی تھی۔ مسر بانے کیطرت دیوار کی کھونٹی پر وہ تلوار لنگ دہی تھی جسے ساتھ کسن اور نوجوان مالا اسنے مسندھ کے مضبوط قلعوں اور مندھ کے باشندوں کے قلوب کومستی کمہ لیا تھا۔

ایک نامعلوم جذبے کے تخت ذہبر کا دل دھڑکا۔ اس کی آنکھوں ہیں آنسو آگئے اور وہ کا بیتی ہوئی آواز ہیں آ ہستہ سے یہ کمہ کربا ہرنکل گیا یہ میرے بھائی! میرے دوست! میرے سالار! خداحا فظ!"

می سے نکلتے وقت زبرا پنے سہے ہوئے دل کوباد باریہ کہ کرنسلی دے رہا تقاریہ نہیں! نہیں! ہم ایک بار اور صرور ملیں گے :"

( pm)

" مبیح کے وقت محل کے دروازے برتل دھرنے کو جگے نہ تھی۔ گریم قاسم دروا درسے با ہر کلا تو بچوم نے ادھرا دھرسمط کر دروا درے کے سلمے سٹرھیاں فالی کر دیں۔ فوج کے جمد پدار شہر کے معززیں اور برو بہت آگے بڑھ کراس سے مصافحہ کرنے لگے ۔ بھیم سنگھ کی بادی آئی تو وہ بے اختیار محد من قاسم کے ساتھ بیدٹ گیداس نے کہا " آپ نے میرااسلامی نام تجویز بنیں کیا "

ر کھتا ہوں!" ر کھتا ہوں!" سیڑھیوں سے نیچے ایک سپاسی گھوڑا لیے کھڑا تھا ، محد بن قاسم نیچے اُرکر

گھوڑ ہے پرسوارم کر محرد بن قاسم نے چادوں طرف دیکھا۔ اُسے کوئی آنکھ آنسووں سے خالی نظرند آئی۔ سفیدر دیش بوڈھے بر محسوس کر دہے تھے کہ اُن کا عزیر ترین بیٹا ان سے مخصصت ہور ہاہے۔ بیوہ مور تیس اور تیسی بیٹے بہ محسوس کر دہے تھے کہ قدرت ان کا دہر دست سہار اچھین رہی ہے۔ لوجوان لڑکیال بیر کہ در ہی تھیں کہ اُن کی عفت وعصمت کانگہان جارہا ہے۔ اُدودے درود یواد برحسرت برس دہی تھی۔

اپنے باپ کے اشادیے پر شہر کے پر وہن کی نوجوان لڑکی آگے بڑھی اوداس بنے محدّ بن قاسم کو بچولوں کا ہا دبین کرتے ہوئے کہا '' میرے بھائی ایس ادود کی تمام کنیا وُں کی طرف سے یہ تحفہ تھا دی خدمت ہیں بیش کرتی ہوں '' محدّ بن قاسم نے اس کی طرف احسان مندانہ نگا ہوں سے دیکھتے ہوئے بچہ قبول کر لے۔

دیمبل کے بازاروں سے سیامان بن عبدالملک کے قیدی کا گھوڈ انھولوں کے ڈھیرد وندتا ہوانکل سے سیامان بن عبدالملک کے فیدی کا گھوڈ انھولوں کے ڈھیرد وندتا ہوانکل سے میں شہنشاہ کا مبلوس بھی اس قدرشا ندار ریکھا تھا۔ کسی عزیز کی جدائی پر اس قدر آنسونہ بہائے۔ وہ باتھ جنھوں نے دوسال قبل فاتح سندھ کو اینا بدنرین دشمن سمجھ کر تیروں اور نیزوں کے ساتھ اس کا خبر مقدم کیا تھا دی اب بھولوں کی بادسشس کے درمے ہے۔

علی مفالد کاہیدا در زہرا محدّین قاسم کے ساتھ جانے والے چند سپاہیو سے ساتھ پہلے ہی شہرسے ہا ہر پہنچ چیکے تھے۔ یہ فاقلہ ساتھ نفوس پرشمل تھا۔ the second of th

Comment of the second of the second

# المروب افياب

حضرت عمربن عبدالعريز فلمركى نماذاداكمة في معدمسيد نبوي سع بابرنكل أبع عقد العانك ايك سواد درواز ميراكردكا سواركا جره كردوغبارين أماموا تقاراس کا بہرہ مجھوک، پیاس اور تھ کا وف کی وجسے مرجابا ہوا تھا۔ اس نے مرت عبدالعزيزكو باغف كے اشارسے سے اپنی طرف متو جركرتے ہوئے كھے كہنے كى كوشش كى ليكن خشك كلي سے آواز مرفعل سكى . وہ كھوڑ ہے سے اثر كر خط نكا ليے كے ليے جبب میں ہاتھ ڈال کر عمر بن عبدالعزیر کی طرف بڑھالیکن دو بین قدم اٹھانے کے بعد لڑ کھڑا کر ذہبین برگر بڑا اور اس کے ساتھ ہی تھے ہوئے گھوڑے نے اسے او جھ سے ازاد ہونے ہی زمین برگرنے کے بعد ایک جھرجری سے کر دم تورويا برسوارز برخفا للگ است على كرسجد كے جرب بين لے كئے تفورى دير بعد سواد في جب بوس مين اكرا تكيب كولين والوقت الرين عدالعربر أسك منه. يريانى كے چينے دے أرائ كے اس نے يانى كاپيال جين كريدي كى كوسش كى ليكن عرب عبدالعزيد في كما يستقول ى در مبركدو تم يهدي بهت ذباده يا في بى يصح بهو اب كچه كهالد معلوم بو تاسيخ مسف كنى دون سے كچه نهين كفايا "

ان میں چالیس وہ سپاہی سے جو محد بن قاسم کو پابرزنجر ومشق ہے جانے ہے۔ بند بد بن ابو کبننہ کے ساتھ آئے تھے۔ واسط کا کو توال ما لک بن یوسف صالح کی سے الت سے ان کا سالاد مقر بہوکر آیا تھا۔ مالک بن یوسف کو صالح کی بیر ہدا بنت تھی کہ وہ داستے بیں محد بن قاسم کے ساتھ کوئی دعایت نہ کرے۔ مالک خود می حجاج بن یوسف سکے خاندان کا برا ناوشمن تھا لیکن ادور پہنچ کر وہ بزید بن ابو کبنشہ کی طرح محد بن قاسم کی شخصیت سے متا ثر ہوئے بغیر نہ دہ سکا۔ اس کے لیفن ساتھی بھی الدور سے اس کی دوا تکی کا منظر و کھے کہ اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ کھے بہت وال سیمان کے غلط احمام پر تکتہ چینی کرنے لیے بزید نے انجیس کر تھوت تاکید کی تھی کہ انجیس عرب سے کے ساتھ بھرہ سے جا قد آمیر المومنین کو می جو اب

دو ببرکے وقت سیف الدین (بیم سنگھ) آدود کے برو ہمت کے نساتھ ایک شیط بر کھڑا دور راست کی گر دبین ایک قافلے کوروبوش ہوتے دیکھ کا کھا۔ بیروہ مت نے ایک ٹھنڈی سائس لیتے ہوئے کہا یہ سند تھ کا افتاب دو ببر کے وقت عروب ہور ہاہے ،"

The track in the state of the state of the state of

Salver Colored Colored

The second of th

الله المنظمة ا المنظمة المنظمة

23

زبرسے کھا در ایک تقوری دیر مبھی جائیے!"

ذبیرنے کہا م اگرآپ کا حکم نہ ہوتو میں کھڑا دہنے کو ترجیح دوں گا بیٹھنے سے انسان پر نینداور تھ کا حملہ نسبتاً دیا دہ شدید ہوتا ہے!"

ایک عرب سے لوجھا "آپ نے داستے بیں بالکل آدام نہیں کیا ؟" نربر سے جواب دیا " دن کے وقت بالکل نہیں اور رات کو بھی اس وقت جب بیں ہے ہوئن ہوجا یاکر تا تھا ؟

عمر بن عبدالعزیر نے پر چھایہ ہم نے داستے ہیں کئے گوڑے نبدیل کے ؟
مار دُرسے بھرہ تک ہر یا کے کوس پر سیاہیوں کی چوکیوں سے بین بازہ دم
گھوڈ انبدیل کرتا دہا ہیکن بھرہ سے آگے وقت بچانے کے لیے ہیں نے سید ما
داسترا ختیا دکرنا مناسب خیال کیا اور صحراتے ہوئے بیورکر تے ہوئے کھے لیف
اوقات ایک ہی گھوڈ سے برکئی مزیس طے کرنا پڑی ۔ اس سے پہلے بری مواری میں چاد
گھوڈ سے دم قوڈ بیلے ہیں!"

عمر بن عبدالعریر نے کہا یہ لوگ محدین فاسم کی فتوصات کی واستانیں تعجب اس میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس می اس میں اس

خادم نے آکر الملاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں۔ ذبیرادر عمر بن عبدالعزیر جرے مسلم با ہرکل کر گھوڑ دل پر سواڈ ہوگئے :

(Y)

سیمان کوسندھ سے محدین قاسم کے دوانہ ہونے کی اطلاع مل بی کھی اسے بیمی معلوم ہو جبکا کھا کہ اُرک کی طرح مکران اور ایران کے ہرشہر کے باست درے باست درے

عرزن عبدالعزیز کے اشادے ہر ایک شخص نے ذہبر کے سامنے کھانا دکھ دیا۔
لیکن اس نے کہا یہ نہیں ایم بھے پانی کی ضرودت ہے "اور پھرچونک کر اپنی جیب ہیں
ہانچہ ڈالتے ہوئے کہا یہ میں پہلے ہی ہست وقت ضائع کر جبکا ہوں یہ خط
لیکن ..... بُ جیب خالی پاکر اس کی آنکھیں کھئی کی گھٹی دہ گئیں۔

عمر بن عبدالعزیر سنے کہا "متھارا خطیب پڑھ چکا ہوں متھادے گھوڈسے کے دم توڈسف اور متھادسے بھوٹ ہوئی کوئی کے دم توڈسف اور متھادسے بے ہوئ ہو جانے سے مجھے بقین ہوگیا تھا کہ تم کوئی ضروری بینیام لائے ہو"

زبیرنے کہا " تو آپ محدّ بن قاسم کے لیے کچے کریں گے ؟"
" بیں دمشق جاد ہا ہوں \_\_\_\_" یہ کھتے ہوسئے آتھوں نے اپنے
ایک ساتھی کی طرف د کمیمااور سوال کیا یہ میرا گھوڑا تیارہے ؟"

اسس نے مواب دیا درجی ہاں!"

. دبرنے کمارسیں آپ کے ساتھ چلوں گا!"

ا تفول نے جواب دیا۔ " نہیں اہم آرام کرد ہم گزشترسفریں بت معال ہو چکے ہو !"

" نہیں ہیں بالکل ٹھیک ہوں میرے نڈھال ہونے کی وجسفر کی کلفت سے زیادہ میرے دل کی ہے جینے تھی ۔ اب بہاں ٹھیر کر انتظاد کرنے ہیں مجھے سے زیادہ تکلیف ہوگی !"

: عَرِّبِن عبدالعريز في كما سبست الجهاء تم كھانا كھالوا" زبر في خلدي خلدي كھانے كے جنداؤالے ننديس ركھنے كے بعد بريط بعر

کریانی بیااددا کھ کر تولا سمیں تیاد ہوں " عرابی عدالعریزنے ایک عرب کو دوسرا گھوڑ یاد کرنے کا حکم دیا اور

كرين كے اسے اس بات كا بھى انديشر ہے كر وہاں نا بيدى اواز اس كے حق میں بست مفر ثابت ہو گی ۔اس لیے اس سے فیصلہ کیا ہے کہ محدین قاسم کوسیدھا وإسط بنجايا جائے ۔ وہ ان لاكيوں كو بھي تقبره پنجنے سے دوكما چاہتا ہے ۔ شأيد ده مین تک تودیدال مینی جائے " جو کی کے سالارنے مالک کو صالح کا دہ خط د کھایا جس میں یہ ہدا كر محدين قاسم كواس كي آمدتك دوكا جائے : گرشترسفریس کارس قاسم کو قریب سے دیکھیے کے بعد مالک بن لوسف كواس كے ساتھ غايت درجرى عقيدت بوطى منى اس كا خيال بقاكد بقر مك توكون كا جوس وخروس سلمان كو محدّين قاسم كم متعلق ابنااداده تبديل كرف پرمجود کر دیے گا: واسط ولید کی توب کے بعد معرایک بار خارجی عن صرکام کرنس دچا تھا، اسے امیدر بھی کروہاں سے محدین قاسم کے حق میں کوئی اواز اسے گا۔ وه عشائ تمانك بعد كه ديرات يتمسي بالمرمر ليناني كي عالت مين مملتًا إلى بالأخروه ايك مضبوط إداده في كر محدين قاسم كي فيم من واخل بوار محدين قاسم شمع كي روشني بين بينها ليح الهدريا تفا بالك نے كما "أب كنني كے نام كولى خط بھيجنا چاہتے ہی تو میں انظام وتحرب فاليم في حواب ديا وتهيس يه خطالبيس مين الك سي فسم ي مجد نقشر تبادكردا بول ميرا خبال مين اس سع بتقردياده دوراور زبادة يج شان ير موسكا ماسك كا" الكب في جواب ديا "اس وقت أب كو كهد اين منعلن سوخنا عابيد" معربن قاسم في مواب ديايه مين ايك فرد بنون اور مجليق ايك قوم كي

واستين اس كابرتباك خيرمقدم كردب عقے اور يزيد في بناوت كے خوب سے اسے بطریاں بہنانے کی جرائت نہیں کی۔ان جرول نے اس کی آلین انتقار پرنیل كاكام كباراس في تمام ترديكها وران بس سع وسب سع ذبا ده تيزاود حكر ووز تھا،اسے محدین قاسم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے اختیادات دیے کرنفرہ دواندکر دبا يه صالح عقاد غازي محدّمن قاسم كابدترين دشمن إرب يجد دا در بھرہ کے توگ جس سے جبنی اور بے قراری سے محدین قاسم کا بتطار کر رہے تقے اس سے صالح نے یہ اندازہ لگایا کرہے وہ بن محدّین قاسم کے ساتھ بدسلو کی ک گئی تولوگ بغاوت بر آمادہ ہوجا ہیں گے۔ وہ ممدین قاسم کویا ہر زنجر بھرہ ہے واسط لين مانا عابات عاليكن بعرة كي موام كالبوين وخوش دكيكراكسف بنااداده الالعالم المراج المستديدة والمراج المراج الم ایک شام محدین فاسم کا قافلہ بھرہ سے نیس میل کے فاصلے پر ایک بنی کے قریب بنی ایستی کے لوگوں کو بدا ملاع مل حکی تھی کنسندھ کا فاتح اورسیلمان کا قيدى ايك دات يهال قيام كرب كانستى كيمرد ، ورتي ادر بي فرج كى يوكى ك سامع كمرك عقد عودتين محرين قاسم كم علاده اس المركي كود عصف كے ليے بقراد تعبن ، جس كي اوازنے سنده كي تاريخ بدل داني تفي محدين فاسم كود يكھتے ہی کئی نوجوان بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو گئے کئی ہاتھ بیک وقت اس کے كھوڑے كى باگ تفاسے كے ليے بڑھے عودتوں نے بوكى سے كچے فاصلے يرسى كھل بردادادس عمراليا. زبرااودنا بميذكوايك مكان بين كيتن جو کی کے محافظ سیام میوں نے مالک بن لوسعت کو تبایا کرصابے راستے کی ہر

بسنى من محدّين فاسم كي أو مهاكت كي خبرين سن كرسخت مقبطرب بيدادراكس

بهخطره سے كەنصره كے لوگ شايدنيا ده جوش وخروش كے اس كا خرمقدم

کروری کو محسوس کریں اور ان بیں ایک ایسا اجتماعی ضمیر پیدا ہوجائے ہوسیان کور اور است پر سے اسے یا کم اذکم سیلمان کے بعد وہ انتخاب کے معاملہ اس قدر سخت ہوجانیں کہ سیلمان جبیوں کیلیے آگے بڑھنے کا موقع نہ ہو۔اگر میرے انجا سخت ہوجانیں کہ سیلمان جبیوں کیلے آگے بڑھنے کا موقع نہ ہو۔اگر میراث تسلیم سے متاثر ہوکر عوام نے ریحسوس کیا کہ وہ امادت کوکسی کی خاندا فی میراث تسلیم کرستے ہیں خاندا فی وادث کوستے ہیں خاندا فی وادث کو ادث کر سالمان کو خلیفہ منتخب کیا ، توریا یک ایسا مقصد ہے جس کے کہ بجائے کہ می معالی مسلمان کو خلیفہ منتخب کیا ، توریا یک ایسا مقصد ہے جس کے کے خرابان ہونا ہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعا دت ہے تاہوں "

مالک بن بوسف نے لاجواب ہوکہ کہ "آپ کا فیصلہ اٹل ہے ۔ ہیں ہار مانتا ہوں بیکن ان لڑکیوں کے تتعلق آپ نے کیا سوچا ؟ مجھے ہوگی کے سیامیوں سے معلوم ہواکہ صالح بھرہ کے لوگوں کے اشتعال کے خوف سے انخبیں بھی واسط سے معلوم ہواکہ صالح بھرہ نے لوگوں کے اشتعال کے خوف سے انخبیں بھی واسط سے جاناچا ہتا ہے کہ ان کے بھرہ نہ چنچنے سے لوگ زیادہ شتعل ہوں گئے ۔ بھرہ کے ہرگھریں ناہید کا انتظار ہود ہاہے ۔ کیا یہ بہتر مہیں کہ صالح ہوں سے پہلے انخبی بھرہ دوانہ کر دیا جائے ۔

محکرّبن قاسم نے کچے سوٹ کرجواب دیا۔" مجھے صرف اس بات کا خیال ہے کہ نا ہمید' زبر کی بیوی ہے اور صالح میری طرح ذبر کو بھی اپنا بدترین بحث من خیال کر تا ہے۔ تاہم مجھے یہ اُمید نہیں کہ وہ نا ہمید کے ساتھ کسی بدسلوکی کی جراُن کرے گا ہے۔

مالک نے جواب دیا " بین کئی برس صالح کے میا کے گزاد چکاہوں دہ انسان منبی بلکہ سانب ہے۔ اگر ان لڑکیوں کے متعلق اس کے منہ سے گئے تھی کا ایک لفظ بھی نکل گیا تو ہیں آپ کو لقین ولا تاہوں کہ میرے تمام سائقی کٹ مرف کے بلے تباد ہوں گے ، اس بلے میرا مشورہ قبول کیجے اور ان لڑکیوں کو خالد کے سائھ تباد ہوں گے۔ اس بلے میرا مشورہ قبول کیجے اور ان لڑکیوں کو خالد کے سائھ

مزورت م اگر مجھے قید کرلیا گیا تو آب خودیر نقشہ امیرالمومنین کے پاس بہنچادیں!" مالک مے جواب دیا "آب کی سمت کا فیصلہ ہو کیا ہے۔ آب بھڑہ کے بجائے۔ سیدھے واسط جارہ ہیں!"

محدّين فاسم في جواب ديا ير مجھے پيلے ہى يہ نيال تھاكہ وہ مجھے لفرہ كے جانے کی علطی سیس کریں گے " مالك في كماي اب آب اپنے متعلق فيصله كرسكتے ہيں. واسط كے کم لوگ ایب کے حق میں اوار اعظائیں گے لیکن آپ کے بھرہ بہنچ جانے بر ہزادوں مجاہد ایب برجان دینے کے لیے تیار ہوں گئے صافح اسے رات باصبح کسی دفت يهال بين جائيگا - اس كے تعدیماری تدسر فراس وقت ایک ہی صورت بيے كمات وران لوكيوں كونے كردوانہ ہوجائيں۔ وہاں آب ہرگھر كوايت ليد ايك قلعه يائيل كه أب أعظيه بيروقت بهت نازك يه إ" محدّ بن قاسم في جواب دبايس ميري جان بچاف كے ليے آپ كني مسلمالو کی جانیں قربان کرنا جائز بھے ہیں برکیااس سے پہلے بھرہ کے لوگوں کی بناوتوں فے عالم اسلام کو کا فی تفضائ نہیں بینجایا ؟ کیا میری تنہاجان اس فدائمتی ہے كراس كم يلي الكهول مسلم اون كى تلوادين أيس مين محرا جائين - برادون ا عورتین نیوه آور بیچیتیم ہو جائیں واگریس عالم اسلام کواس نباہی سے کیانے کے بیے قربان بھی ہوجاؤں تو کیاآب یہ مجھتے ہیں کہ میری قربانی النیکان جاتے ی کی ایمسلمالوں کی بدسمنی ہے کہ خلافت اب موکبت میں نبد ال ہو می ہے۔ تائم مسلمانون كالتواد اظم السي خليفه تسليم كرسنه كي غلطي كري كالبيء اقداس ، دفت مبری بغادت فقط خلیفه سلیمان کے خلاف نہ ہوگی بلکہ قدم کے سواد الم کے خلاف ہو گی لیکن ممکن ہے کہ میری قربانی کے بغید لوگ اپی اس

بصره بھیج دیجیے، بیں چندسپاہی بھی ساتھ کیے دینا ہوں اور اگر آپ کو اسلام کاستقبل بہت زیادہ عزیر ہے تو آپ انحنیں ہدایت کرسکتے ہیں کہ وہ بصرہ بیں کسی بغاوت کی حصدہ افزائی مذکریں "

محیرین فاسم کو اچا تک ایک خیال آیا اورانس کے دل ہیں بعض دیے ہوئے احساسات جاگ اسطے، وہ اٹھا اور بیفراری کی حالت ہیں خصے کے اندر ٹھلنے لگا۔
مالک اس کی حرکات کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ محدین فاسم بارباد مطھیال جینچ کرسی الک اس کی حرکات کا بغور مطالعہ کرنا ہواد کھا تی دیتا تھا۔ کرسے میں چند حب رز دست اراد سے کوفی بات کے بغیر با ہر کل آیا اور سیا تھ والے خصے لگانے کے بعد وہ مالک سے کوئی بات کے بغیر با ہر کل آیا اور سیا تھ والے خصے میں خالہ کو آواد دی۔ خالہ انا ہمید وور نا ہمی اور نہ ہما کہ کو استی سے بلالو جلدی کرو۔

وری بست بدید بر بردن است بھاگنا ہوا بستی کی طرف چلاگیااور محدّ بن قاسم مالک کی طرف متوج ہوا سات فور اجار گھوڑ سے تناد کر واپس نہیں یا تخ ، علی بھی ہمانے ساتھ جائے گا!"

مالک نے پرامید ہوکر او چاہ نو آپ جارہے ہیں ؟" محدّ بن فاسم نے جواب دیا براگر تھاری اجازت ہوتو میں اتھیں بھرہ چور آرک میں انشاء اللہ صبح بک واپس آجا قدل گا!"

مالک نے جواب دیا یہ آپ دائیں آنے کا نام مذلیں۔ بہتریہ ہے کہ آپ سندھ کا درخ کریں۔ میں چند دلوں میں آپ کی بیوی کو دیاں بہنچا دیستے کا انتظام کر دول گا۔"

ا مرام بن فاسم نے کہا رہمیرے دوست! میرے متعلق باربادغلطاندازہ ناکا و میری شخصیت النبی نہیں جو کہیں جے سکے میں فقط چند لمحات سکے ا

یے گھرجاناچا ہتا ہوں اور وہ بھی اس صورت میں کہ تم میرے وعدے کا عنباد کرو اگر صالح آج دانت بھرہ سے روانہ نہیں ہوگیا تو بیں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بہاں پہنچنے سے پہلے واپس آجاؤں گا ''

" مالح جید آدی ایسے حالات میں دات کے وقت سفر نہیں کیا کہتے۔ وہ دن کے وقت سفر نہیں کیا کہتے۔ وہ دن کے وقت عواق کی زبین پر بھونک بھونک کر قدم دکھتا ہے۔ میں گھوٹسے نیاد کرتا ہوں۔ اگر آپ بھرہ پنج کر والیس آنے کا ادادہ تبدیل کر لیس تو میری فکر نہ کریں میں آپ اس کے ہا تھ بہنیام بھیج کریں میں آپ اس کے ہا تھ بہنیام بھیج دیں میں اپنے ساتھ ایک سپاہی بھیج دیا ہوں۔ آپ اس کے ہا تھ بہنیام بھیج دیں میں اپنے ساتھ بول کے ہمراہ سندھ حیلاجا دُل گا !"

محدّن فاسم في درا تلخ بهوكركها " مالك تم مجه بارباد نادم منكرور الرخفيل مجه برا عنباد نهد و منكرور الرخفيل مجه براعتباد نهيس توين نهيس جاماً!"

مالک نے کھسبانا ہو کر کہا میں ہنیں بنیں ایس گھوڑوں کا شطام کرتا ہوں۔ آپ نباد ہوجائیں "

مقوری دیربعد محدین قاسم، خالد، نابید، زبراا و دعلی صبادف آدگھوروں پربعرہ کاڈرخ کر دہیے سفے محدین قاسم نے داستے میں صالح سے محرکا خطرہ محسوس کرنے ہوئے بھرہ کی عام شاہراہ سے کٹراکر ایک دوسراا ورنسبنی لمبار است اختیاد کیا :

(4)

آدھی دات کے قریب خادمہ بھاگتی ہوئی ذہیدہ کے کرے ہیں داخل ہوئی اربیدہ کے کرے ہیں داخل ہوئی ادر استے بچھوڑ کر حکاتے ہوئے کہنے لگی "ذہیدہ! در ایک دہ آگئے دہ آگئے! ادر استے بچھوڑ کر حکاتے کا عالم طادی تھا۔ خادمہ نے ذرا بلن را داذییں کہا۔

گئی اور محد بن قاسم ، خالداور علی کواس کمرے بیں پہنچانے کے بعد زمید ہ کے کمرے میں پہنچانے کے بعد زمید ہ کے کمرے میں داخل جوا ،

(8)

دات کے بچھے ہیر محدین قاسم اپنے کرے بیں بیٹھا ذہیرہ سے باتیں کہ
دہاتھا کرے کا دروازہ کھلاتھا۔ ذہیرہ کبھی کھی اپنے شوہر کے جہرے سے نگاہ
ہٹاکر باہر چھا نکتی اور آئکھوں میں آئسو بھرکر رہ جاتی ۔ بیبیدہ میں اسے شام
جوانی کا بیغام دسے دہاتھا۔ مرغ سحر کی اذان سے کچے دیر پہلے ہی محدین قاسم
سفر کے یا نیاد ہوگیا۔

" زبیده کی والده محد بن فاسم کے متعلق سیلمان کے ادادوں سے واقعت ہوئے ہی ذبیدہ کے ماموں اور لھرہ کے جنبد بااثر مسلمانوں کے دفد کے ساتھ دمشق دوایہ ہوچی تھی۔ محد بن فاسم نے اسطے ہوئے کہا یہ افسوس ہیں ان سے مل نہ سکا۔ ذبیدہ اِ مجھے امید ہے کہ نا ہمید اور ذہرا تھیں اُداس نہ ہونے دیں گی۔ ابھی چند دن ہی کوسٹ من کرنا ہمید اور ذہرا تھیں گوبتہ نہ چلے " گی۔ ابھی چند دن ہی کوسٹ من کرنا کہ ان کی آمد کا کیسی کوبتہ نہ چلے " ذبیدہ ہونے جینے کر جکیوں کو ضبط کر دہی تھی لیکن اسس کی نگا ہیں کہ دہی تھیں جس کے جادہے ہیں ؟"

محدُّن فاسم نے کہا یہ ذہیدہ! خداحا فظ!" ذہیدہ نے متبی ہوکر کہا یہ اگر آپ جھے اجازت دیں تو میں آپ کو اطبل مک چھوٹہ آؤں ؟"

اس نے جواب دیا" نہیں تم ہیں کھرد ۔۔ اور میری طرف اسس ارح نہ دیجھو!" " زبيره إحمد أكبا!"

زبیده کی عالمت اس بھٹکے ہوئے مسافر کی سی تھی جھے کسی نے ہے ہوشی کی حالت ہیں جینے ہوئے صحاب اُسٹے ہوئے مسافر کی سی جیا دہا ہو ہوایک گھونمٹ بائی کو ترسنے کے بعد دریا ہیں مخرط لگار ہا ہو ۔ جذبات کی شدت سے زبیدہ ایک ٹانیر کے بعد دریا ہیں مورکت بیٹھی دہی ۔ خادمہ نے مشعل جلا کرد کھ دی اود کھا۔ "زبیدہ! ایکٹو! ان کے ساتھ چند معمان ہیں "

اننی ویر میں ذمیدہ اپنے حواس پر قابو پاچی تھی " وہ کمال ہیں ؟" اُس نے لرزتی ہوئی آواذ میں سوال کیا۔

« ده اصطبل میں گھوڈے باندھ رہے ہیں۔ دولر کیاں صحن میں کھڑی ہیں۔ ذہیدہ نے باہر نکل کرچاند کی دوشنی میں زہراا ور ناہید کی طرف دیکھا اور کما دو آپ یماں کیوں کھڑی ہیں۔ اندر آئیے۔ میں ابھی خواب دیکھ دہمی تھی آپ ناہیداور ذہرا ہیں نا؟"

نا بهدیواب دید بغیرات بره کرند به مسالیک کا در زبرای ایمانیده سے لیک کئی اور زبرای ایکو میں منطق کی کوشش کے با وجود آنسو اگر استے۔ نا بریدسے علیحدہ بہوکر زبیدہ، دبرای طرف متوجہ بوئی اور اس سے آنسو وال کی وجر پوچھنا چا بہتی تھی لیکن انتی دیر بیں محد بن فاسم ، خالدا ور علی قریب آتے دکھائی دید۔

محدٌّ بن قاسم كے ساتھ دواجنبى دىكھ كر زبيدہ نے ناہيداور زبراكواندر دوسرے كرے بيں آرام كرنے دنبي ہم بهت تھى جوئى بيں "

زبدہ نے کہا "بہت اچھا! آپ آدام کریں " فادمہ زبیدہ کے اشارے پر زہراا ورنا ہیدکودومرے کرے ہیں لے لاتا.

فرد بن قاسم نے گھوڑے پرسوار ہوکر مصافے کے بلے کا تفرط ھایا ۔ خالد نے جذبات سے مغلوب ہوکر اس کا ہاتھ ا بینے ہونٹوں سے اٹکا لیا سمیرے دوست! میرے بھائی ا میرے آقا خداحافظ!"

فالدکے آنسو محدین فاسم کے ہائے برگر بڑے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر علی کی طرف منوجہ ہوا۔ علی اس کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ ا۔ پنے ہاتھوں میں تھا م کر کانبتی ہوئی اواز میں خدا جا فظ کہ کرسسکیاں لینے لگا۔

دروازے سے باہر سکتے ہوئے محدین قاسم نے پیچے مرکر دیکھا محن بیں چندقدم کے فاصلے پرتین مورتیں کھڑی تھیں۔

خس د قت بھرہ کی مساجد میں اذانیں گو رکے دہی تھیں۔ محدّین فاسسم اس بازار میں سے گزر ہا تھا جس میں کچھ عرصہ قبل بھرہ کے بوگوں نے سندھ پہ مملہ کرنے والی افواج کے سنرہ سالہ سیہ سالاد کا شاندار جلوس دیکھا تھا۔

شہرسے کچے دور جاکہ اُس نے ایک ندی کے کنا رہے صبح کی نماز ادا کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اُسے سر پر طے جھوڑ دیا ،

(4)

خلیفرسیمان سبحد میں مغرب کی نمانے بعد قصرِ خلافت میں داخل ہورہا ۔ عقالہ بیچھے سے کسی نے آواز دی پرسسیمان!"

اس آواز بین مخصر مجمی تقااود جلال بھی اسلیمان نے پوئک کر بیچھے دیکھا ادر کہا یوکون!" عمر بن عبدالعز برنے اس سوال کا بواب دینے کی جاتے سیلمان کا باز ذیکیٹ لیا اور کہا یوسیمان! خدا کوکیا جواب دوسکے ؟" ذبیرہ کی نگاہوں کے ساختے آکسوؤں کے بیہ دسے حاکل ہودہے تھے۔ اس نے آتکھیں بندکرنے ہوئے کہا دم جائیے !"

محرّ بن قاسم ایک لخطر کے لیے پانی کے ان دو قطروں کی طرف دیکھتا دہا جن میں مجرّ بن قاسم ایک لخطر کے لیے پانی کے ان دو قطروں کی طرف دیکھتا دہا جن میں مجرّت اورا طاعت کے ہزادوں دریا بند سفتے ۔اس نے دومال نکال کونبید اس کے آئنسوؤں کو پو کچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن اس نے پھر کہا ہم جائیے!"
محرّ بن قاسم نے دوقدم آگے کی طرف اعلائے اور ایک باد مر کرد دیکھا اور لمیے قدم اعلاقاتا ہوا با ہر مکل گیا۔

اصطبل کے سامنے اُسے خالداور علی دکھا تی دیے اور اس نے پوچھا۔ د خالد اِنم ابھی تک سوئے نہیں ؟"

> اس نے جواب دیا " ہم ہیں سے کوئی بھی نہیں سویا " محدّ بن قاسم نے کہا یہ جاؤ ادام کرو!" مرایکن بیں اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں!"

مخرّب فاسم سنے خالد کے کندسے برہا تقدیکے ہوسے جواب دیا۔" ہیں تھادسے جذبات سے واقعت ہوں لیکن صلحت کا یہی تقاصاب کہ تم ہیں گھر برمیری ذندگی کا ابساجہا دہے جس ہیں مجھے ساتھیوں کی حرودت نہیں!" " ہیں اپنے سالاد کے حکم کی تعمیل سے انکاد نہیں کرسکت لیکن جمے سالے

بہاں عظمر کرا پ کے انتظار کی ہر گھڑی قیامت ہوگی!"

محدّین فاسم نے جواب دیا رہ برنمادے سالاد کا حکم نہیں ۔ نمھا دے دوست کی خواہ سے ۔ ان حالات بیں نمھا دے ۔ دوست کی خواہ سے ۔ ان حالات بیں نمھا دے بیاری کا میں ہے۔ ان حالات بین نمھا دے بیاری کا میں ہے۔ ان حالات بین نمھا دے بیاری کا میں کی خواہم کی کا میں کا

خالدسنے ما بوس ہوکرعلی کی طروت دیکھنا ا وروہ اصطبیل سیے گھوٹرا نکال

ہے تو مجھسے یہ توقع ہزر کھنا کہ ہیں تھیں مسلما اوں کی گرون پر پیری رکھتے دیجہ کر خاموش دموں گا۔ تم شایداس بات پرخوش ہوگے کہ قدرت نے آج تھیں استقام کا موقع دیا ہے لیکن تم اس نوجوان کی عظمت کا اندارہ نہیں لگا سکتے ۔حس کےجاں سار تماد سے جا ن شادوں سے کہیں زیادہ ہیں بحس کی تلواد تھاری تلواد سے زیادہ تیزاورس کے تیر محادے نیروں سے زیا دہ جگر دوز ہیں لیکن اس کے باوجودوہ ایک عاقبت نااندلین امبرک ساسنے سرکسلیم خم کردہاہے ۔ تم سے بچاسس ادميوں كواكست فيدكر ك لانے كا حكم وسے كرسندھ بھيجا مفاليكن تم ہى با واكر تم خوداس کی جگر بوسته اور تھیا رسے پاس ایک لاکھسے زیادہ جاں نٹا دوں کی وج بوتی اور بندید تحقیل جا کرخلیف کا بدیم سناتا که مین تحقیل زنجیری بهنا کرا جاناچا بتنا ہوں۔ توتم ان بچاس آدمیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے بتھارا اپنا مھائی تھادا امبر تھالیکن تم تمام عمراس کے خلاف طرح طرح کیس زشیں كرف رسيد ميكن محدثون فاسم تحقيل الهي طرح جاننا تحاء السيد تم سيكسي مجلائي کی امیدند تھی۔ وہ اگرچا ہتا توسندھ کے ہرگھرکو اپسے لیے فلعرمبا سکتا تھا۔ وہ اكرتمها رسيه اللجي كوفتل بهي كردينا توجى شايدتم اس كالمجدية بكاله سكت ليكن اس کے باد بوروہ محقادی اطاعت سے منحرف نہیں بہوا۔ کم اچنے انتقام سے نبادہ بنیں سوچ سکے راس کے سامنے عالم اسلام کامستقبل ہدے کیا تم اس سے اس بات كالنقام لينا چاست بوكدده حجاج بن يوسف كاداما دسي ؟ اورفنون حرب كى نماتش بين اس في تحيين نيجاد كهايا تها وكاش اجس طرح وه ايك سیاہی کے فرانف سمحفنا ہے۔اسی طرح تم بھی ایک امیر کے فرانف سمحصوراس کی اواج مندوستان کے آخری کونے تک اسلام کاپرتم اسرانے کا تہر کرچی عين اكراسه والبس مذبلا باجامًا نوشا يدوه اس وقت نك راجبونا مذفح كرجيكا

سیمان انتهادر بے کا نود بیند کا ایکن عراب کے دوسید کے سلمنے وہ مرعوب ساہوکر دہ گیا۔ زبر حیند نقدم کے فاصلے پر کھالیکن شام کے دھند لکے بین وہ اسے فرا بہچان نہ سکا۔ اس نے ادھرادھرد نکھتے ہوئے کہا " مجھے آپ کی گفت گو کاموضوح نازک معلوم ہوتا ہے کیا اس کے لیے تخلیہ مبتر نہ ہوگا ؟ آتے ! انده لیس "

عرر بن عبد العزیز نے کہا پر میں تومسحد میں توگوں کے ساھنے تھا دا دامن میر نے کہ ایس نے معادا دامن میر نے کے ساھنے تھا دا دامن میر نے کے لیے آیا تھا لیکن اب حلوجلدی کرو۔ آوک نیر تم بھی!"

پہندقدم چلنے کے بعد تینوں محل کے ایک کشادہ کرے میں داخل ہوئے۔ سلیمان نے مشعل کی دوشنی میں زمیر کی طرف دیکھااور کھا '' میں نے تھیں کمیں پہلے مجھی دمکھا ہے ''

عر بن عبدالعزريا كا يواب باتوں كا وقت نهيں ايس محكة بن قاسم كے متعلق كي كان ماسكا متعلق كي كان ماسكا متعلق كي ك

محدَّ بن قاسم کانام مُس کرسیمان نے غصّے اوراضطراب کی حالت ہیں عمر کی طرف دیکھیاں ہے عصّے اور اصطراب کی حالت ہیں عمر کی طرف دیکھیاں دیا ہے۔۔۔۔۔ کی طرف دیکھیاں درکھا یہ تواس کی سازئش مدبینے تک بھی بھی جبی ہے اور یہ ۔۔۔۔۔ اس کا دوست ہے ۔۔۔۔ ؟"

دبیرے کھای بیں اس کی دوستی سے انکاد منیں کرتالیکن بدغلطہ ہے کہ محد من خاصرے کہ محد من من من بیرین الوکسٹند کا اللجی محد من من بنیا تھا ؟ من کر مدینے بنیجا تھا ؟

سیمان کچرکهناچا به تا تفالیکن عمر بن عبدالعزیز نے بزید بن الوکبشه کا خط اس کے ہاتھ میں دیستے ہوئے کہا " پہلے یہ بڑھ لو۔ یزید متحاد سے خاص احباب میں سے ہے۔ اگر اسے محدّ بن فاسم کی معصومیت ایسا خط سکھنے پر آمادہ کر کمی مراب بله ه ليجيه "

عربن عبدالعزير الفضاير مرسرى نگاه دا لف كے بعديہ خط زبير كے ہا تھيں است دياا دركما۔

"اب خداکرے، یہ وقت پر پہنچ جائے۔ تم بہت تھکے ہوئے ہو کیا یہ بہترنہ ہوگاکرسی اورکو بھیج دیا جائے ؟"

ذبیرنے بواب دبار برخط ماصل کرنے کے بعد میری تفکاوٹ دور ہو چکی ہے۔ بین آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ داستے ہیں آدام کیے بغیرواسط پنج سکنا ہوں اگر مجھے داستے کی بوکیوں سے تازہ دم گھوڑے ملتے جائیں تو میرا ادادہ ہے کہ میں طویل داستہ ان برکہ نے کہ میں طویل داستہ اختیاد کرنے کی بجائے سیدھا صحراعبود کرلوں "

سیمان نے ابک اور حکم نامہ داستے کی فرجی پوکیوں کے نام لکھ کر زہر کے حوالہ کا میں کھے کہ زہر کے حوالہ کا میں کا میں کا میں کا میں کے حوالہ کیا۔ خلام سے اس کے حوالہ کیا۔ ساتھ مھا نے کرنیکے بعد عرص عبدالعزیز کی طرف ہا تھ بوستے کہا۔ میں ایک میرے لیے ڈ عاکریں !"

عمر می طرف خورسے دیکھا۔ اس کے جبرے برموجی دلمجے بھلے ایک طویل سفر کی کلفتوں سے مرجھایا ہوا تھا، امید کی دوشنی جھلک دہی تھی۔

مفول ی دیربعدز برایک نیزر فبار گورید برواسط کارخ کردها تفان

(4)

صحرا بودکرنے کے بعد زبر ایک دات نیسرے پر کے قریب ایک سرمبزد شادآب علاقے میں سے گزر دیا تھا مسلسل بے آکدامی سے اسس کے اعضاً ہوتا۔ آئے مجھے دمشن بہتے ہی پنہ جلائے کہ تم نے اسے صالح کی نگرائی میں واسط بھی ویا ہے اور تم اس کے لیے کوئی بدترین سزا تجویز کر بھے ہولیکن یادر کھوتم اس کی عظمت اس سے نہیں جین سکتے ۔ لوگ جلاد کی تلواد جُول سکتے ہیں لیکن شہیدوں کا خون بنیں بنیس بھول سکتے ہیں لیکن اب باتوں کا وقت نہیں اگر فاتح سندھ کے سینے میں بہوست ہمونے والا نیراجی نک متحادی ہا تھ ہیں ہے تو ایسے دوک لو۔ ور نہ یا در کھو، آئے والے مؤرخ جہاں محد بن فاسم کواس زمانے کا سب سے بڑے دیشن کے سب سے بڑے دیشن کے سب سے بڑا می ایک ہیں دوگ ور نہ کے دیاں وہ تھیں اسلام کے سب سے بڑے دیشن کے سب سے بڑا میں دمشت کے ایک ہیں ہوئی اسلام کے سب سے بڑے دیشن کے سب سے بڑا ہے دیشن کے ایک ہیں دمشت کے ایک ہی تو شاید کل تک میں دمشت کے لیے اور کی جہا عت ہیں تحادی ہیں دمشت کے لیے کوئی کوئی تو بی ترقی ہوئی ہی تحداد ہے جیسے امیر کے ایک ہی تحداد ہے جیسے امیر کے ایک کوئی جگر تہیں ہے اور کی جہا عت ہیں تحداد ہے جیسے امیر کے ایک کوئی جگر تہیں ۔ "

سلیمان کاغفتہ ندامت بیں تبدیل ہو چکاتھا۔ وہ اضطراب کی عالت بیں مٹھیاں جینچ کر کرسے بیں ٹھلنے کے بعد شعل کے سامنے ڈکا۔ بھراس نے بڑی عبدالعز بر اور زبیر کی طرف دیکھا اور گھیرائی ہوئی آئی از ان میں کہا '' کاسٹ اِآپ دود ن بھلے آئی میرائیر کہان سے نیکل چکا ہے۔ آب میں کچھ نہیں کرسکتا!'' دود ن بھلے آئی عبدالعزیز نے پوچھا '' تو تم اس کے قبل کا حکم بھیج چکے ہو ۔ '' بی سرملایا۔ '' میرانی میں میرالایا۔ '' سلیمان نے اثبات میں سرملایا۔

ز سریف کها مرا اگر آب دوسرا حکم لکھ دیں تو بین شایدوقت برا بھنے سکوں "
سیمان نے تالی بجائی ۔ ایک غلام تعمیل کے بیے آسموجود ہوا :
سیمان بنے کہا یہ میرے اصطبل کا بہترین گھوڈ ا تباد کر دو۔ "
غلام جلاگیا اور سیمان خط لکھتے میں مصروف ہوگیا ۔

فلام جلاگیا اور سیمان خط لکھتے میں مصروف ہوگیا ۔

فعد میں مصروف ہوگیا ۔

خطِفتم كرين كيديبيمان ن عربي عبدالعزيز كودين بهون كها.

شل ہو چکے تھے، سرود وسے بھٹ دہاتھا۔ گھوڑسے کی تیزرفاری کے با دجود کھے بہر کی ہوا کے خوش گواد جھو تکے اسے بھے ہر سرٹیک کر دنیا وہا فیہا سے بے خبر ہموجانے پر مجبود کر دسے تھے ۔ ایک نا قابلِ تسخیر م کے باد ہودکبھی کہی اسس کی ہنگھیں خود بخود بند ہوجا تیں، لگام بر ہا بھوں کی گرفت ڈھیلی پڑجاتی اور کھوڑسے کی دفتاد تھوٹ می دیر کیلے کے سست ہوجاتی لیکن ایک خیال ا چانک کسی تیز نشتر کی طرف دیکھی اور کھوٹسے طرح اس کے دل ہیں اتر جاتا ۔ وہ پھونک کر ستادوں کی طرف د بجھتا اور کھوٹسے کی دفتاد تیز کر دیتا۔

اس کی منزل قریب آچی تھی۔ وہ نصور میں سیمان کا خطصا کے کے ہاتھ
میں دے دہا تھا ۔۔۔ قید خانے کے درواز ہے پرمحد میں قاسم سے بغل گرہو
دہا تھا۔ وہ کہ دہا تھا۔ معرفی اللہ میں اب سوجا نا چاہتا ہوں کیسی ندی کے کناکہ
کسی درخت کی تھنی اور تھنڈی چھاؤں میں ۔۔ اور دیکھو، جب نک میں تود
تازہ دم ہوکر نہ آتھوں، مجھے جگا نامت ۔ نیندکتنی عجیب چیز ہے۔ ہروکھ کا
مداوا ۔۔۔ ہردرد کا علاج ۔۔ میں کم اذکم ایک دفعہ جی بھرکر سونا چا ہتا
مداوا ۔۔۔ ہردرد کا علاج ۔۔ میں کم اذکم ایک دفعہ جی بھرکر سونا چا ہتا
ہوں ۔۔ لیکن نہیں ۔۔ میرے دوست انتھیں سلامت دیکھ کرمیری نیند
اور تھکاوٹ دور ہوجائے گی !"

افق مشرق برجیح کا سادا بموداد بهود با کفار ذبیر کا تصوّد اسے کمیں دور کے جاد با کفار در بیل کے داستے بیں ایک شیلے پر کھڑا تھاا ورکمسن ادر نیجوان سبہ سالاد کے یہ الفاظ اس کے کالوں بیں گو کج دہے ہے : مدنیجوان سبہ سالاد کے یہ الفاظ اس کے کالوں بیں گو کج دہے ہے : مدنیجوان سبہ سالاد کے یہ الفاظ اس کے کالوں بیں گو کج دہدے ۔ اس می ذندگی پر دشک اس سادے دکھو کے دند کی پر دشک اس کا مقصد ملندہے ۔ دکھو کی دند کی بر دنیا کو می فرد کی میری عادمتی دندگی پر ناسف یہ دنیا کو می کا طب کر سکے کہ دیا ہے کہ میری عادمتی دندگی پر ناسف بیر دنیا کو می اللہ کو کے کہ میری عادمتی دندگی پر ناسف

نه کرد. فدرت نے مجھے سورج کا ایکی بناکر بھیجا تھا اور میں اپنا فرض
پود اکر کے جاد ہا ہوں۔ کا س ایس بھی اس ملک میں آفناب اسلام
کے طلوع ہونے سے پہلے مبح کے ستاد سے کا فرض اواکرسکوں:

ذہیر کے دل میں ایک ہوک سی اعظی اور اس سنے بھرائیک باد نھکے ہوئے
گھوڈ سے کو پوری وفنا دسے جھوڈ دیا۔ اُفق مشرق سے شعب کی دوائے سیا ہسمٹ مری تھی۔ مبری کا ستادہ اور کے آبیل میں جھیپ گیا اور آفناب نونی فیا بہن کر مندوں ہو۔

ذبیرسند آخری چوکی سے اپنا گھوٹر اتبدیل کیا ۔ دوکوس اور چلنے کے بعد ذبیر کو مترِ نظر پر واسط کی مساجد سکے مینادنظر آ کرسے سکتے ۔ دہ ہر قدم پرہیم و رجا سکے اُسطتے ہوسئے طوفانوں ہیں اُمید کی مشعل جلادہا تھا۔

شهرکے مغربی در دانسے بر آدمیوں کا پیچم دیکھ کرز برنے گھوڈے کی
باگ کھینچی اور چند لوجوالوں کے کندھوں پرکسی کا بنازہ دیکھ کر انربیزا مانگوں
بین اس کا بوجھ سہاد سنے کی طافت نہ تھی۔ بچرجی اس نے ہمت کرکے ایک
عرب سے پوچھا مرصالے کہاں دہنا ہے ؟"

عرب نے اس کی طرف مقادت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا ۔" تم کون ہو ؟ اس سفاک سے تھاداکیاکام ہے ؟"

نه بیرسفی بندانو جوالوں کی پڑتم آئی تھیں دیکھیں۔ بھرعرب کی طرف دیکھا اور د حرکے موتے دل بر ہاتھ رکھ کر بولا " بیں دمشق سے خلیفہ کا ایک صروری بیغام لایا ہوں ''

عرب نے سوال کیا " خلیف نے اب کس کے فتل کا حکم بھیجا ہے ؟" زیرسے بچرائی ہوئی استعوں سے عرب کی طرف دیکھتے ہوئے بوجھا۔

"پیجنازه کِس کاسینے ؟"

عرب نے جواب ہیں کہا '' تم نے فاتح سدھ کا نام سنا ہے ؟' ذہرکے ہاتھ سے کھوڑے کی باگ چھوٹ گئی اورلو کھڑا کر ذہیں پر گر بڑا۔ ابہت سے لوگ اس کے گر دجمع ہو گئے۔ ایک نوجوان ' ذہیر اِ ڈہیر !!' کتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ کر اُسے ہوش ہیں لا نے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آئکھوں میں آلسو تھے اور وہ ور دعمری آواز میں کہ رہا تھا۔ '' ذہر اکھو ۔ جلدی کرو ۔ بھا دالدین محد بن قاسم کا جنا نہ جارہا ہے'' زبر لے ہوشی کی حالت میں بڑ بڑا ار ہا تھا '' کھر اُ بیں اب سوجب نا جا ہتا ہوں \_\_\_ کسی ندی کے کنا دے ۔\_\_ کسی ورخت کی تھندی اور گئی چھا دُں ہیں \_\_\_ اور جب کک میں خود نہ اعظوں'، مجھ جگا نامنت'' نوجوان نے اسے جنجھ وڑھ نے ہوئے کہا '' ذہیرا ہیں خالد ہو، میری طرف

د مجمور محد جار بسار سنده كاآفاب واسطى خاك بين روبوش بنور باست أكفوا لوگ تصاديد دوست كا جنازه سه جاريد بين !"

ذبیرنے آنگھیں کھولیں اور مربیان سا ہو کہ لولا \_\_ر خالدیم ؟

میں کہاں ہوں ؟ \_\_ اُف بیں شاید بے ہوس ہوگیا تھا۔ وہ جست ذہ ؟

مجھ سے شاید کوئی برکہ دیا تھاکہ \_ نہیں انہیں! ا \_\_\_\_ وہ

محد نہیں ہوسکتا \_\_\_ د کیھو ہیں اس کی دیا تی کا حکم لایا ہوں ۔

د بیر نے خط نکال کر خالد کو دے دیا اور کہا جو خالد! اسے جلد می سے اُسے مالے کے یاس بہنجا دو!"

خالد نے بیا توخبی سے کا غذے گرزے کی طرف و بیکھا اور اسے ذہین بر بھنیک دیا۔ ذہرمبہوت سا ہوکہ خالد کی طرف دیکھ دیا تھا۔

ایم معرعرب نے حجک کر خط اکھالیا اور اسے کھول کرٹر ہے ہی چلا اٹھا:

" امیرالمومنین کا تحکم تھا کہ اسے عزّت سے ساتھ دمشق بہنچایا جائے۔ صالح نے اسے اپنے اداوے سے قتل کیا ہے۔ امیرالمومنین ابیا حکم نہیں دے سکتے نے اسے اپنے اداوے سے قتل کیا ہے۔ امیرالمومنین ابیا حکم نہیں دے سکتے نے۔ واسط کے مسلمانو! محدّن قاسم کی دوج انتقام سے یا دیکھتے ہو؟ \_\_\_\_ آو میرے ساتھ آؤ!"

پچوم کے کھسک جانے کے بعد خالد نے زبر کو اٹھا نے کے بیے سہادا ہے نے کی کو کششش کی لیکن اس نے کہا " میں اب ٹھیک ہوں جبو!" دونوں اٹھ کرفہرستان کی طرف چلے۔

حبس وقت لوگ محرّب قاسم کی لحد برمٹی ڈال رہے تھے، کوئی بیچاس توجوان ما لیے کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندرداخل برسے اور ملواریں سونت کر اس بر توط ملے ہے۔ مکان کا دروازہ توڑ کر اندرداخل برسے اور ملواریں سونت کر اس بر توط ملے ۔